# سنرهاالمس

زيئيلجئك

نگارشات ۱۸، کے مزنگ روڈ، لاہؤ

## سنده کا المبیت

زمب راحمد فسيروسي

نگارشارت ۱۱ در الا بود

جملم حقوق محقوظ ١٩٨٠)

ناشر:- أصف جا دير فلكانشات واليور مطبع المسائل التي ينظر مطبع المسائل التي ينظر بنا ديني كن دود والا يورد بنا دين دوبيد

## سنده كاالميه

سندھ کی موجودہ مورت مال اور اس نصط میں بڑھتی ہوئی معاشی ہسیاسی ، اور ثقافتی کشکش آب ایک ایسے نازک موڈیر بہتے ہی ہے جاں سے تاریخ کا ایک نیا المناک باب شروع ہوسکت ہے بیاں کی کیفیت ایک ایسے ہ تش فشاں بہاؤی ہے جس میں اندہ ہی اندلالا کیک رہاہے اور کہی بھی نازک کمے پردھاکہ فیزصورت افتیار کرسکتا ہے سندھ کی فیفا کو ایسی صورت مال سے وو چار کرنے میں کن عوال نے بالحقوم اور کی خفا کو ایسی صورت مال سے وو چار کرنے میں کن عوال نے بالحقوم ایاں کی مورت مال کو میچے طور پر مجھے ہیں اور نہی ہم کہیں ایسے نتیجے پر پہ بنچ مورت مال کو میچے طور پر مجھے سکتے ہیں اور نہی ہم کہیں ایسے نتیجے پر پہ بنچ میں مورت مال کا می کردیہ ہیں میں بھیلے ہوئے مسائل کا حل المائل کردیہ ہیں میں مدیکارثابت ہوسکے۔

يناريخي ليس منظر

سندھ کے موجوہ مالات کو واضح کرنے اور محیفے کے لئے میں ادی کی را بنائی سے ہم جیسے کا اور اس کی را بنائی سے ہم جو نیجہ افذکریں گے وہ ہمارے موجوہ حالات کو سمجھنے میں معاون ومدوگار ثابت ہوگا۔ سندھ ان نی تہذیب وتمدن کے ابتدائی دورمیں بھی ایک جم تھا کہ رکھا تھا۔ اثار تدیم کی دریا فتوں نے اس خط کو ساری دنیا میں شہرت دیری درگھا تھا۔ اثار تدیم کی دریا فتوں نے اس خط کو ساری دنیا میں شہرت دیری

کرسندہ بھی انسانی تہذیب وتمدن کے ابتدائی دور کا این ہے معرکی طرح
سندھ کو بھی ہم دریائے سندھ کا بخفر قرار دستے ہیں۔ زرخیز زین اورآبادی
میں کمی کے سبب یہ با ورکڑ نے میں کوئی عاد عموس نہیں ہونا چاہئے کہ اس طاقہ
میں کمی نے سبب یہ با ورکڑ نے میں کوئی عاد عموس نہیں ہونا چاہئے کہ اس طاقہ
میں کہ قدیم سندھ کے لوگ ز عرف خوشمال تھے بلکہ تہذیبا عتبار سے بھی دوبری
میں کہ قدیم سندھ کے لوگ ز عرف خوشمال تھے بلکہ تہذیبا عتبار سے بھی دوبری
میں میں کہا کہ اور نہی اسے کوئی اعمیت وی گئی یہ صوبری مال عرف
سندھ کہ محدود نہیں بھا ہور سے ہندوستان کے متعلق یہی محدی کیا جاتہ کہ کہ دیاں ہونانی تاریخ وانوں کی طرح اسی کوئی شخصیت نہ تھی جو ہا دی تدیم از کے
سیدے میں بھاری عدور سے ۔ اس لئے تاریخ کے طلبا اور سکالروں کے لئے بڑی
اہم شکھات در بیش رہیں سندھ تو کیا پورسے مبندوستان کی قدیم تاریخ برئیں
اہم شکھات در بیش رہیں سندھ تو کیا پورسے مبندوستان کی قدیم تاریخ برئیں
الیا موادنہیں بھا جو صورت عال کا صحیح بتہ وسے سکے۔

سندھ ابتداء ہی سے مندوستان کا ایک ایم صدر ہا اور ارک کے نخلف ادوار میں اس کے سابی ، ثقافتی اور معاشی میں شطر میں تبدیباں رونما ہوتی رہیں عربوں کے جلے کے بعد سندھ پر عرب تہذیب و تمدن کی تھاپ گہری ہوتی چلی گئی اوراس علاقے کے بھیر باشدوں نے اسلام قبول کر کے ایک نئی تہذیب و تمدن کی تھاپ اس طرح اس علاقے کو باب الاسلام ہونے کا ترن مئی تہذیب و ثقافت کو اپنایا اس طرح اس علاقے کو باب الاسلام ہونے کا ترن کھی ماصل ہوا۔ ابتدائی وورسے آزادی کی سندھ کو کمبی بھی اس چیشت سے کوئی اہمیت یا تقدس ماصل نرخان میک آزادی کے ایک مدت بعد جب سندھ میں سیاسی تفاوات کو صورت حال خرید گہری ہو نا شروع ہوئی تو یہ بھی یاو میں سیاسی تفاوات کو صورت حال خرید گہری ہو نا شروع ہوئی تو یہ بھی یاو کی کہ کمال وزوال کے مختف دور دیکھے سامران سے آہنی صفح ورا میں چیننے کے کمال وزوال کے مختف دور دیکھے سامران کے آہنی صفح ورا میں چیننے کے کمال وزوال کے مختف دور دیکھے سامران کے آہنی شخوں میں چیننے کے بعد مرت اس خط کا جغرافیائی تقدس یا مال ہوا بلکہ تہذیب و ثقافت علم و فن

صغیت و سرفت زراعت ومبیشت سمی یکھ ساءرا جی متعاصد کے تابع ہوکر ره گئے۔ بر فانوی سامراح اور حکومتی پانیس کا ایک سوچا سمجا اصول پر ر ہاتھا کہ اقلیت کو اکثریت ہر فوقیتہ وی جائے تاکہ سامران کے خلاف کسی بھی ا<u>نظ</u>ے والی شو*رسش کو آسانی سے کیلا جاسک*ے ۔ اس اصول کے بی*ں منظر میں سندھ میں غیر مسمول کو برطانوی وور میں ایک خاصلیمیت* عکل ہونے مگی ۔ ویکھتے ہی ویچھتے سندھ کی میعشت پرانکی گرفت انسس تدرگبری ہوگئی کہ صدیوں کا معاشی نیظام مفاوت ہوگیا اور صوبے کی بیشتر کہا دی ان کے رحم وکرم کی محتاج ہوکررد گئی ایک پرانی کمیا وت عیس کی ازگشت اب يمي سنن مين أن ب كه" يلا ماني كهانا ، سنده حيورنه جانا مكا طلاق سندھ سے مسمان طبقات پر تو صرورما دق آناہے مگرسندھ کی دیگر ہ اویاں نماص طور پر ہندومت کے توگوں پر اس کماوت کا اطلاق مکر تہیں۔ ذیا کے ہر فطے میں سندھی مندوؤں کی نمائندگی یہ نابت کرتی ہے کہ یہ لُکُ کا فی مہم جو تھے اوران میں ترتی کی نگن بھی زیا وہ تھی۔ یر تھی کہا جاسحاب كرسنده كے محنت كمش طبقات كو بورى طرح اپنى كرفت مي لینے کے بعد ہی سندھ کا یہ نیا بورز وا طبقہ اسے کے لئے اپنی منزلیں اور راہیں متعین کرسکا اور کا میابی سے سمکار مبوا۔

سندھ اپنی الگ بہچان ، تہذیب وٹھ فت ، زبان واوب ، تازیخ وظلفہ ، عم ووانش اور سنعت وحرفت سے باوجود ایک طویل مرت کک سام اجی عزائم کے ہے اپنی وحرق کی میمت اوار تاریا اس کا جزائی تشخص اس سے چین لیا گیا اور سندھ کو بمبئی کے سیٹھوں اور برطانوی گائٹوں کا میدان کا رزار نبادیا گیا ۔ سام ۱۹ ء میں برطانوی قبضہ کی ابتدا وسے لیکر کامیدان کا رزار نبادیا گیا ۔ سام ۱۹ ء میں برطانوی قبضہ کی ابتدا وسے لیکر ۱۹۳۵ء یک بند ہ نہ مرف بمبئ کا ایک جعد بنا رہا بلکہ بیاں کے مادی وسائی کا بیدا واری معامیوں وسائی کا بیدا واری معامیوں

کوبیک کی مارکیٹ کے رہن منٹ اور تابع رکھاگیا یہاں سے مادی وسائل اور صوبر کی فطری ترتی کے رجانات کو کچل کردکھ ویاگیا۔

۱۹۲۰ء کی وال میں جب مندھ کی علیمگ کے لئے صوضد نے اک نیارخ ا فتیار کمیا توسام اجی حکمران بھی اس کا نوٹس کینے برخپور ہوئے۔ مطائبه استداست زور كيون كاتو مك كاسباسي جاعتون في كان طرف توج دی رکمانگرس ومسم لیگ وونون می اب یه مطالبه کرمی کاتیں كم سنده كويميئ سند الك كريك اس كى صوابئ حيثيت كومجال كما جائے یہاں یہ سوتے مرا مسوس بھی ہوتا ہے کہ برطانوس محرالوں کے 19.0 کی موالی منظیم نو کے پروگرام میں سندھ کوکوئی چیٹیت زمل سکی۔ موبائی تنظيم نؤكل بنيادى اصول زبان يا بولى دكھاگيا تھا ليكن سندھ كےمعا لمے میں اس کے اطلاق سے گرمزلیا گیا۔ جبکہ سندھ کی بولی کے حوالیے سے " اس خطے بین سے معدل الحاق مفادیرستی کی ایک اہم مُثّال ثابت ہوتی رہی سامراجی حکمراؤں اور بمبئ کے سیٹھوں کو گماشتوں کے مفا وات کا ۔ تخفظ ونسروع مندھ کے عوام سے زیاوہ عزیز تھا بندھ کے ووریدے جاگردار ، میرا در بیراینی قدامت پرست فرمنیت کے سیب اس میگر سے میں نہیں بڑنا چاہتے تھے۔ سندھ الگ رہے یا بمبئ کے ساتھ ان کے ایتے مفاوات کو مبرحال تحفظ حاصل رہے گا۔سندھ کی مبی سے علیمانی ك حدوجدين وه طبقه آگے بڑھا جو جدیدتعلیم سے آراستہ ہورہا تھا اور جعدیاں کے ماحول میں متوسط طبقہ کی حیثیت ماصل موتی جارہی تھیاس طیقے میں بہذوبات ندوں کی اکثریت بھی تھتی لیکن مسمان بھی آہرتہ آہرتہ اس مدوجد میں شامل ہونا شروع ہوئے اور آ کے بڑھا شروع گیا۔ ان کی مدد جبر کے نتیج میں جاگروار طبقے کو بھی کھ موش آیا اور ۱۹۲۵ء کے وستور میں سندھ کو اینا علاقا فی اور قدمی ستحف تقییب موا۔

سندھ کی اُ یادی کی تجاری اکثریت منگانوں پڑھتمل رہی۔ پرکسلم کا دی طبقاتی بنیا دوں پر دوحصوں میں منعسم تھی بندھی باری جواس نحطے کی كميراً بادى تھے يايند وہ گئے سے فاكير دار زمندار جنى جاگيروں اور بيدارون كالاتتناجى سسنداكمثراك ضلع سے دوسرے صلے ك يھيلا ہوا تھا۔انيس اليسه بھی تھے جہیں یہ بھی خبرز تھی کدان کی زمینوں کائل رتبہ کہا ہے جاگیر واری ا در و در بیره شامی ایک فاص مزاح اور ایک مفوص کردار کو جمری ہے۔ مرف سدھ ہی میں بنیں بکہ بدرسے ہندوستان کے ہر قطمیں جاب جاں یرنظام مفبوط نیا ووں براستوار کیا گیا اس کے مقاصد وفروفال ایک ہی تھے کتے اورسور کی بطائی سے سیر اہل علم ودانش کی سریرستی کاس طِنق کے سران کا ایک حضرمی حکومت وقت سے وفاواری اور فرال بواک أبى مرشت ميں شائل رہى رسامراجى دور عيس تھلنے اور تھوسلنے والحاس ا نظام میں صورت سے لئے بڑی کشش تھی پورے مندور تان کی کیٹرا اوی كومفلون كرك قابومي ركهة مي اس طبقے نے برس جر بور مدد كى وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اپنی حیثیت واجمیت کا احساس بھی پیدا ہونے سکا۔ وومرون کی محنت پرعیش کرنے والے اس طقے مے ماس وقت گذاری محصلة حب نئے مشاغل كى حرورت بىدا ہوئى توسياست ان كاميدائيل تمهر البين طبقاتي مفادات كيبش نظراس طيق نه تهجى تعمي سامراح س نبرد آزانی کی لیسی افتیار نرکی رسین اس کے جب کر جب سامران کی گرفت ول بی نے نگی تو ماگر داری ا در وڈیرہ مثابی بھی اینے نول سے نکل کالادی کی عمروار من مکئی۔ اس طرح ازادی کے بعدیہ طبقہ اپنی طاقت اٹروزمون دولت وثروت کے بل بوتے پر بہت جلد ملی سیاست پر ایٹا ا ثرقائم كمدخيس كامياب بوئة اس طبق كى سماجى ومعاشى زررگ كا جائزه اس ا سوسناک سیس منظری طرف کے جاتا ہے کہ دولت کی فراواتی اور میداواری

قوتوں پر ایک طویل مدت یک جروتشدد نے اس طبقے کے دہن وکردار پر طب گرے ادرا نرٹ نقوش جھوٹ ہے جاں ایک طرف یہ طبقہ نکری طور پر مفلوح ہوکررہ گیا تو دوسری طرف ہے رحمی ان کے نراخ وکردار کا ایک فازی جزد بن کررہ گئی ان کی ہے رحمی کے تصنے پوران کے جروت و کے افسانے ہماری قومی تاریخ کا ایک لازی عنفرین گئے ہیں۔

ودسرى جنك عظيم نح بعدسياسى فضا ادربين الاتواى صورت مال نے جب سامران کومجبور کردیاکہ وہ ہندوستان کواپنی غلامی سے آزاد کرے تو سمران نے بڑی شا طراز میال میل ۔ ہندوستان کی قوموں مے درمیان نفرتوں كا بديا بوايرح ايك نادر ورفت بن حياتها بندوسكم اخلافات اب ايك السي مورد براحيكا تفاكر مفاهمت كي كنوائش محدور بوكرره كني - أزادي بهند کی جدوجد کامیابی کے جس تدرقریب انے ملی نفرتوں کا لاوا اتنا ہی کھوٹتار ا سنده کی صورت حال اورسیاسی کیفیت بھی نختیف نرتھی کانگریس اورسلم لیگ سے درماین بڑھتی ہوئی خلیج نے اس خطے کوانی لیدٹ میں ہے لیالیم لیگ کا نعرہ " مسلم سبے تومسلم لیگ میں آ "نے جلدہی بہاں تھی ا باا ثرقائم لناتشروع كرديا سندهى سياست ومعيشت برمندول كے خليے كے مثي تطراس علاقے می می بور دوا طبقات نے مندووں سے نجات کا راستراسی تحرکے میں محسوس کیا ہندوستان سے دیگر علاقوں میں یاں کے نمائیڈوں نے مسلم مہندوستان سے پرزورا ہیں کی کوانہیں سندھ کی بیانتاہی سے بنجات ولال بلکے مسلم بورژواستدھ کے نبیا شاہی سودی کا رویاراور وطیرہ شاہی کے بڑھتے ہوئے ظلم وستم سے سسکتی ہو فی کمیر آیا دی كويمى يرا ميديدا بويكي تقي كمرآن كالمائندة زندگي ا درايك خوش آين م مشقبل کی ضمانت مرفی سم نیگ ہی در سے سکتی ہے قاک و خون میں دیگی مولی اُڑادی کی بھی مندوستان ویاکتان کے درمیان نفرتوں کی ایکری

تفيج كےما تد نمودار ہوئی مامراح منحلًا ہوارخصنت ہوا اورانے گانتنوا۔ کوا تمتزارکی باگ ڈور وہے *کرا*سینے مفادات، ا ورستقبل کو بیری طرئ محفوظ کیا ۔ سامراجی ددر پین تاریخ نحوا یک مخصوص انداز پین دیچها اور پرکھاگیا *اریخ کواس انداز سے مرتب کیا گیا جسسے ی*ہ واضح ہوسکے کرمامرانے کی غلای می سی آس خطے لوگوں کی نجات ہے آزادی کے بعد کھے اقوام نے مشديدقوم رستاز جدات محبيش نظر ارسخ كوايك المم اور موثر بخيارك طدر براستعال كيا - ايسا بھى ويجھنے ميں آيا كه عوام كى قلائ وببرد، ترتى ومعیار زندگی سے لئے تثبت اقدام لینے سے بجائے کھران طبقول نے ماضی کی شاخدار روایت اور ماضی کے حدیث تصورات سے خواب دکھ اکر عوام کی توجہ ما صی کی طرف موٹر نے کی کوششش کی ۔ برعمل مہیں کہیں اب بھی بدیتورجاری ہے۔ قوم سمے بلٹے راہ نجات حالات و تقاضوں کو سمجھ کران کا حل ٹاش کرنے کے بجائے ما منی کے ناکام اور فرسودہ ا داروں کی شکیل نوا در تعمیر او قراردیا جارا ہے جبکہ ہما رہے بڑوسی ملک مندوستان میں ناریخی علی کو محصف اور کھنے نے نرمرت مہنددستانی وانشوروں کومتا ٹرکریے ان کی سوچے میں نجنگی بیدا کی بکه قومی ترقی و تومی ا حسس سمے فروغ میں بھی اس سے بھرلورڈا نڈہ ا تھایا جارا ہے ۔اس کے برعکس ہمارے ملک ا ورسندھمیں تازی ایک ابیبا مبلک ہتھیارٹا بت ہورہی ہے کہ موحودہ وورکی منشّات بھی اسکامقابر نبیں کو مست اس دا فیت کی کیفیت میں سندھ پر اس کے گہرے اترا مرتب بهونا متروع بهوسه كيويى تفادات كا وائره يباب انتبائي وينع اور محمراتی سلنے ہوسئے ہیے۔

آزادی سے بعدا توام میں ایک نئی امنگ اورایک نیا جذب پیلے ہونا نظری ہے بعدا توام میں ایک نئی امنگ اورایک نیا جذب پیلے ہونا نظری ہے اور آزادی سے شعور سے سانے بطری اور تھ کا از سر نوشقیدی توم سے لوگ اپنی تاریخی جیثیت انہیں منظر اور تھ دروا جے کا از سر نوشقیدی

جائزہ کیتے ہیں یہ جائزہ اس سے بھی مزدری متناہد کم "اری کو مجے نغیر ا در ميح تا وي افذك بغيرة حالات كوببترطور يرجها جا سكتاب اورنهي ايك ول الترمستنفل كي تعير كه ك اس سه كل ليا جامكتاب اسمن مي ما يحديهي واب غوردتوج بد كرساموات سے أزادى كے بعد مذر قوميت فان اقوام مى کچهانسی خوناک اور غیرا دراکی کیفیت بیدا کردیتی که ارتیج کامطالفهی روش خیالی حقیقت بسندی اورفرسوده روایات سے بغاوت کا جذبر میداکرنے سے بجائے ان کو مزید الحفاکرر کھ دیتا ہے۔ توم برستی کے موجودہ رمیانات کا تجزیر اس مری نشاندی كرياه - توم پرسى ك ضربات الرقوم و قوميت كى تشكيل ميں معادن وسدگار سبد تواسے مسی متک تبت قراردیا جا سکتاہے سین اگر مذباتیت اورعمیت كے رحیانات كوفروغ وسے كر برصح مكر كے نشودنما اور ترتی میں حائل ہویا تاریخ کے مقیقت بسندانہ جائزسے میں مانع ہوتوصورت مال پراس کے بڑسے اہم وگرے انزات مرتب ہوتے ہیں اس طرح ہراچھی یا بری پیز توم پرستی کے رشتے وہ ایے سے ایک ایسا تقدمس ماص کرلیتی ہے جوہاری مکر اور توت ارادی کومعلوح کرکے رکھ دیتے ہے توم پرستی کے منفی رجانات ادرئ سيرمبن عاصل كرنے مے بجائے ٹاریخ کے عمل وتعاصوں کوسمجھنے درکھتے ہیں مارے ہوتے ہیں رہی وہ مورہے جہاں قوم اپنے مامنی کے عظیم کازار اور عظمت سے فریب میں مبتلا ہوکر فرمنی انتشار کا شکار موجاتی ہے مامنی کی کم گشتہ راموں میں بھٹک کردہ آئے قال دستقبل ، سب سے ہی ہے برواه مرماتی ہے نفسیاتی تجزید سے جوصورت مال سامنے ات ہے وہ خوش ائد نہیں ۔ اُن کے ترقی ندیردورمیں جاں کی بلمہ زندگ میں تیزی سے مندعیاں روانا مور بی بنی ، وقت کے تفاصوں کا ماتھ زوے سکتے والی تومیں اپنی نفنیاتی تشکین کے لیے تاندار ا مٹی کے سراب میں کم ہو جاتی ہیں۔ اکتان خاص طورسے اس کیفیت سے دو جارہے

ادرسندھ میں الیسی علامات روزروشن کی طرح عیاں ہیں جوتوم پرستی کی بیبط میں سندھی توجوانوں کو حقیقت پسندی اور تجزیاتی مطالعہ سے ووسلے جاتی رہی ہیں -

#### صوبا نى حينبث كى حدوجد وابتدار

ماری سمے مطلع ادر بسیویں وحائی کے تخریے سے یہ بھی واضح مواہے کرسندھ کی علیمدگی کی صورمبد کامیال سے بہکنار ہونے کے سبسل ہم ورجا کی کمیغیت سے دوجار رہی سامراجی حکومت مختلف حلوں بیانوں سے ان کے مطالبات کوردکرتی رہی اوریہ کہا ماہ را كرسنده ببت بى يسمانده علاقه بونے كے مبب صوبائی انتفا مير كے انواجا برداشت کرنے کی ا بریت نہیں رکھتا لیکن مہند وستان کی برلتی ہوئ سیاسی نشا ادر الک کی سیاسی حاصوں کی حاہت نے اس مطابعے کو نیا رخ دیے دیا۔ اخسراعات کوہواکرنے کے لئے لیکھوں کی نثرح میں اصابنے کی اجازت کے بعد حكومت كي اس كونى ايسى ديل منيس ره كئى تقى جرسنده كالمبي عداكات بدستورقائم ركه تنخ اس طرح مسندھ ايک برطانوی صوبے کی حيثت بندوتان کے نقشے کی ڈینٹ بن سکا ایک اویں رت مکم بنگ ہے الحاق کے بیٹیے میں سندوی حیثیت محق ایک ماسشید بردار علاقے کی روگئی تھی علیمائی کے دور جو فلا بدا ہوا سے پر کرنے کے لئے نگن محنت، وسائل اور وقت ورکارتھا سندھ کی ابھرتی بنول میادت ابھی پوری طرح اس جانب توج بھی تدویے سی تھی کہ مہذوستانی سیاست کا رخ ایک نے سیمرت موٹووہاگیا۔ مبذوجم قميت كا محرت بوك تفاوات اوركا بكريس ، ليك ميتش ف ايك نى صورت مال بیدا کردی - نے دستور کے نفاذ کے بعد انتخابات میں سم لیگ كى شكست نے قالات كو ايك نئى كيفيت سے دو چاركرويا كا كاركرليس سے

منسک ترقی بسندسوی رکھنے والے عناجر وباؤ ڈال رہے تھے کہ ملک کی سماجی ومعاستی حالات کی بہتری سمے نئے جلداز جلدانت رامات کئے جائیں یہ امراب کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ان کے پروگرام میں زرعی اصلاحات کو مركزى حيثيت ماصل تھى جو جاگير داروں اورزىنداروں كے لئے موت كا بینیم موسکتی تقی۔ اب بہتری اس میں ہی کقی کراینے تمام اثر ورسونے کے ما تقسسم لیگ کو اپنا مقصد نباگر کغرواس ام کی جنگ میں نشا بل مہوگئے اس جد وجد میں اس م کا نعرہ ساوہ لوح عوام کے لئے بڑی کشسٹ رکھا تھا اس گئے بمبئی سے علیوگ کیے بیعد سندھ کی سیاست کا بدنی صوبائی ترقی و نوشی ای کی جدد جدسے برٹ کر ایک سی جانب م<sup>یو</sup>گیا ۔ صوبے کی ترقی کی صروجه كوسيس بيتنت وال وباكيا اورسنده كاسياست كا انداز بدلف سكا-ہوادی کے بعد سے سندھ کی صورت حال میں ستقل تبدیلیال رونما موتی رہی ہیں۔ میکن کسی بھی الیسی تبدیلی کا نشان واضح طور پر اب یک نه مل سکا بحسنده كيمظوم الأكوب كى راه نجات بن سك أزادى كي بعد تبادله أبادى كا لا تنابى سلىدىندھ كى سياست و معيشت يربرى طرح انزانداز بوا سندوؤى كے انتقال آبادی سے سندھ کیے مختب کمشیوں کوکوئی فائرہ میاضل نہوسکا ۔ ان کی مگرمندوستان سے آنے والے طالم ومظلوم دولوں می سندھ کی دھرتی پرا بنا فتلط قائم كرنے لگے ابتدائی دور كے جائز ہے سے يہ وا ننج بوتا ہے كرسندھ میں اس وقت دو طبقات نمایاں تھے وڈیروں اور جاگرواروں پرشتمل طبقہ جوسند ھرکی سیاجی ،سیاسی اور معاشی زندگی پریوری طرح چھایا ہوا تھا جب که دوسرا طبقه ایسے مفلوک الحال مخت کشوں اور باربوں کا تھا جبکی زندگی بھی ودره شاہی کے رمن منت تھی ۔ جالت مفسی ، تدمات اور روایت رستی سے بیٹا ہوا یہ طبقہ نہ حرف اپنی روزی کے لئے وظیرہ شاہی کا محاج تھا بلکہ ان کی عزت و حرمت اور خاندان کار فرد اس کے بالع تھا۔ اس ساجی منظر

میں امراء کے طبقے کو نہ توکوئی خطرہ تھا اور تہ ہی ان کی اجارہ داری کوئینج

کرنے والاکوئی ادارہ ۔ یہ طبقہ باست کہ بیش نظر صمران طبقے سے سودے بازی کوار ا

اوراپنے طبقاتی مفاوات کے پیش نظر صمران طبقے سے سودے بازی کوار ا

جدیہ فکراور تبدیدیوں سے آبا بلد، وظیرہ نشاہی ، توکی سطح پرزیادہ سے زیادہ

پیش رفت زکر کئی ۔ نیکن داخی طور پر اس کے مفاوات وعیش عبت رت کی اسے

ہمیشہ بھر دورضمانت ماصل رہی اس صورت مال کا طویل مدت تک اس طرح

تا انٹم کھٹا ایک مشکل مسکلہ تھا۔ جگ عظیم کے بعد سے جو تبدیلیاں رونما ہو میس و

نازی امیرت رکھتی میں ۔ رسل ورسائل و مواصلاتی نظام میں ترقی و تبدیلی نے علم و

دانش کے نئے باب کھول ویئے دنیا کے ہرفیط اور ہر ملک میں نئی کو تکون نے

وانسانی شعور کو جمنجہ درکر سی ارکر نے کی کوشش کی اور سے مدھ بھی اس کے اثرات

النانی شعور کو جمنجہ درکر سی ارکر نے کی کوشش کی اور سے مذھ بھی اس کے اثرات

#### قيم بإكستان اورسنده

۱۹۲۷ء میں اور قیام پاکستان کے بعد تبادلہ المبدی کے مور تبادلہ المبدی کے طویل سیسے نے سندھ کی وا علی حیثیت پر بڑا ہو جھ ڈالا ہراجی کو کک کا صدر مقام قرار وینے کے بعد بہندو سان کے علادہ پاکستانی علاتوں آبادی کی بجرت کا ایک نختم ہونے والاعمل مٹروع ہوا۔ مبندو ستان سے لئے ہوئے یہ فانمال برباد آبادی کو برف کے لئے سندھ نے کشادہ ولی کے ساتھ اپنا کردار اواکیا۔ نیکن آبادی کا بڑ صقا ہوا و باؤروز گارکی لاش میں اس علاقے پر بڑھتی ہوئی بیغار نے مسئلہ کو خرید ہیجیدہ نبادیا۔ بہی نہیں سعم منگی ذمہنیت کی ماری ہوئی میندوستانی آبادی کا رویہ بھی سندھ یوں کے ساتھ ا ونسوناک رہا پر سید سے نیکر مسلم لیگ کی کا میابی تھی۔ ندم ہرب ہسم گھافت اور اردو زبان کا جس قدر پر دیگیڈہ کیا گیا تھا اس کا فطری روعل ہیں ہوسک تھا جہندوستان کے قدر پر دیگیڈہ کیا گیا تھا اس کا فطری روعل ہیں ہوسک تھا جہندوستان کے قدر پر دیگیڈہ کیا گیا تھا اس کا فطری روعل ہیں ہوسک تھا جہندوستان کے قدر پر دیگیڈہ کیا گیا تھا اس کا فطری روعل ہیں ہوسک تھا جہندوستان کے

اللیتی صوبوں کی مسلم کیا دی ایک ایسے غرور دیکجرمیں مبتلار ہی کہ خود کے ملف دوسروں کو کمنٹرا درا ون سمجتی رہی پاکستان می سینے والوں نے ایک مدت کک اس مزان کی نبائش کی اگر عورسے ویچھا چائے تو یہ لوگ ایاتہذیں ورثد، زمان ، ثقافت سب مى كچى كوريك بين نيكن ايناسب كچه كھوسته ك إورد ان کاعل " رسی حل گئی مگری فرگیا " کے معداق ہے انہیں اپنی تظار حیت کا اصامس میک نبیں ۔ اپنی سرزمن سے رشتہ تواکراس ا اوی نے فود کو نظریہ یا کستان کے نول میں بندگریا اوراب کے اسی فریب میں بتالا ہیں کہ وہ اس تنظرفے سے اپن ومخافظ میں ۔اس طرح ازادی کے بعدایک موموم سی مید كرسنده ك عوام كى زندكى يس كلى ايك نيا سورح طلوع موسف والاب بهت طدیاس واامیدی میں برل کئی ووری نتابی قیاوت کے لئے یرمکن تر و تقاكر وه مالات كامقالم كركم كونى بهترصورت مال بيداكرسك ان كي كمزودلون اورواخلي كيفيت كااندازه ابتداريس مي مو جيكاتها اوراس كي كراجي كونده سے الگ كرنے كى بمت بيدا ہول جس سے سندھ كے معاشى وسائل بركارى صرب مسكانی گئی اورسندھ کے لوگ انیا دل موس كررہ كے ابھی يررجم عجرا بھی نرتھا کہ پاکستان سے بساط سیاست میں تبدیلیاں رونما ہوتی متروع ہوئی بِنِجابِ اور بنگال کے درمیان ایک بھی نرختم ہونے والی جنگ کی ابتدار ہو گ ا ورویجے ہی ویجھے اقتدار کی تش مکش نے نیازیگ افتیار کرلیا ۔ حیوطے موہوں اورشگال کے درمیان مفاہرت وتعاون کے خوف نے منجاب کے مفاديريست طبغات اورارباب اتتداركوايك مبجاني كيفيت سنع ووجا ركوبا-اب مکران طبقات نے ایسے اقدامات کی طرف توج دینی شروع کی جریاب کی برتنری کی مستقل منمانت و سے سکے اور اسکا حل " ون یونٹ ، قرار دیاگیا -منظریه باکستان اس کی اساس قرار بایا ا دراس طرح ۱۹۵۹ء میں صرف ۲سال بعدمهى تسندهد دوباره انياتشحض اور ابني يبجان كهومجيار

جنر بی کے دور کورت میں عام انتخابات کے وقت بی بجیب الرحل مے کئی اہم اور فاتنور مخالفین نے اپنی اپنی جاعتوں کوعلم انتخابات سے الك كربيا تقا ان مي مولام بحاشاني اوربيكم أمندكمال كوطرى المميت بجهاص بقی ۔ ان رسناؤں کی دست برداری کی پشت پُریہ اصول کارفرما تھا کہشترتی پاکستان کے توم پرست متحدہ طور پرشیخ بیب کوا نا نمائندہ بنانا چا ستے تھے تاکہ وہ مغربی پاکستانیوں سے واصفمائندہ سیاسی طاقت کی حیثیت سے سودے بازی کرنے اپنے مطالبات منواسکے ایسی مکر بھال کی قوم ریست ذہنیت ا *در علاقا ئی مفا*وات سے وفا وادمی کی عکاسی کرتی ہے ج*کہ سندھ* میں آیسے رجانات کی گنجائنش اب بھی پیدانہ مہرسی گورٹر جرب علم محد جب سندھ سے وزیراِ علی عبدالثار بیرزادہ کواستمال زکرسکے۔ توان کی حکومت کوسکدیش کرد ماگیا سندھ کے مفاوات اورسندھ کے تقدی کا سوداکرنے سے معے جدی مرد آئین جاب ابوب کھوڑوا ور میرعلی محددالثری مل سكير ون يونط ي قرارداد سنده اسمبي في مس طرح منظور كي بحاري ارتخ كالك انسوناك بابسه يه مرف مردية بن كرشات كابى نتيمها لیکن وہ چوٹ کھا گئے اورصوبر سرحد کے ڈاکٹ خان صاحب کومغربی پاکسان کا وزیرا علی مقرر کردیا گیا سندھ میں ون یون سے تم ترنفرتوں کے با د چود سیاسی رویدے میں اب ایک نئی تبریلی بھی و پکھنے میں آتی ہے من سندحی موسف سے ناملے سے سندھ سے مفادات اور حغرافیان محیثت کا سوداکرنے والوں کا تقدیں دوبارہ کال کیا گیا ہے نئی نسل کوان کی کار محذاريوں سے بے خرر کھ کرمسندھ کی سیاسی تاریخ ہیں انہیں تما یاں تھا بخشّا جارہاہے اس رویے کی بیشت پرعجدیت کی بنیا دیں اس قدرگری ہو مجکی ہیں کہ آئڈہ میچ اور جوٹ کی تمیز بھی مگن نرر ہے گی اس روٹیے کے میس منظریس سنده میں ایسے افرادگی کمی نر رہے گی جوا نیے ڈاتی اغراض

ومقا مدسکے لئے سندھ اوراس کے مقاوات کو قربان کردیں تاہم اس منفی رویتے اور رحان سے امگ اس مقیقت سے انسار نہیں کیا جا کتا ہے کرسندھ میں قوم پرستان فہنیت کی تشکیل وفرورغ میں ون یوفٹ کے المناک باب نے نمایاں کروارا واکیا ہے۔

## سندهمين قوم پرست تحركيك كا نروغ

و وٹ اور ا ، کی تشکیل و تیم نے سستھ کے وانسٹوروں ، طانب علمول ،سساسی کارکٹوں اور روشش ٹریاک بھول كوايك ميجان كيفيت سے دوجار كرويا برسندھ كے مانى باربار ٹاإلفانيوں ا در حقون کی یامالی نے امنیں سرتایا احتیاح نبا دیا ان کے دباؤکے بیش نظر مثبت سوح رکھنے والے سندھ کے رہناؤں میں بھی تبدیلیاں آفی متروع مہوئی بیشن عوای پارٹ کا قیام براہ داست اسی روعل سے لیس منظر بیرعل میں آیا مسترتی بھال سے مولا ایجا شانی صوب سرصرنے خان عبد الغفار فاں ، پنجاب سے میاں افتحار الدین اور مندھ سے جناب جی ایم سیدنے اس جاعت کے قیام میں نمایاں جعد لیا اس کے دسیع ترعوا می مقاصد کے بیش نظر مبدی اسے فک گر حیثیت حاصل ہوئے نگی لیکن اس کی مقولیت کے نیت پر ون یونٹ کا خاتمہی سب سے زیادہ اہم اور نمایاں عفرر با - زر کے اکثر رام ہما بین کا تعلق براہ راست عوام سے تھا اسی جاعت سے منسلك موسكن بحبكه بجارى اكثرت جودوليره شابى برشتمل تقى حكمران طبقات کے سافہ جیٹی رہی اون اورط نے سند مل کے ابل علم ووائش کو کھلاچانج دیا اوراہنوں نے اسے طری فرا فدلی یے ساتھ تبول کیا ان کی کا وشوں سے قوم يرسته في نيت كتشيس كا أيك نيا إب رقم مونا شروع موااس عرصي سنده كاسماجي ليبس سنظر مجي كافي تبديل بهو جيكاتها متوسط طبقه كي عدم

موجودگ نے بہاں جوسائی کیفیت پیاکر کھی تھی وہ اب آہستہ آہتہ بدئی ترخ ہو کی بھی ہمتوسط طبقہ وجود میں آرا بھا جن کے تقافے وڈیرہ شاہی سے خلف تھے اور جن کے مسائل کے حل میں روز بروز وشوارایں بڑھتی جارہی تھیں ان کر ترق کی راہیں روز بروز مسدود ہوتی جارہی تھیں اور ان میں یہ احساس شیر ترہوتا جارا بھاکراس مک میں ان کی حیثیت ود مربے درجے کے شہرویں کی کیے دیوصورت حال زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتی تھی اور اس کا ردعل ایک فطری امرتھا۔ بڑھے ہوئے احتیان اور جدوجہد کورو کئے کے لیے محکوان طبقات نے جو حربے استعمال کئے اس سے دون یوزئی ، کے ساٹھ ساتھ مک کی مالمیت کے تصور کو بھی ہمیشہ کے لئے پارہ پارہ کرکے رکھ دیا۔ نظریہ پاکستان ا قومی و حدت ، قومی زبان کے سی اور بے معرف راگ نے مندھ کے عوام میں صدید ردعل بیداکیا ۔ نئی سوچ کو پر انے ہتھیاروں سے زیر کرنے کی تم جدوجہد جب نامی ہونے مگی تو افو ان پاکستان اپنی آئینی و مہ داریاں بوری کرنے کے لئے میدانِ عمل میں داخل ہوگئیں ۔

اب نوکرشا ہی کے حوالے سے فوٹ کے اعلیٰ عبقوں کی نرصرف شرکے کار بنی رہی بلکہ کچھے زیادہ ہی مراعات کی مستحق قداریائی ، مارشل لا کا یہ میہلا وور کمزور تومیتوں کے لئے سب سے مشکل اور جرازا کا بت موا فوجی طاقت کے سہارے بیجاب کے مفاد پرسٹ طبقات نے سندھ سے وسائل کاجس طرح استحمال کیا وہ زحرف انسوسناک تھا بکہسندھ والوں کے لئے ایک المخ تحریہ بھی بن گیا ۔اس دور کی استداء می سے لوط مار کا جو بازار گرم ہوا وہ اب کک جاری ہے لیکن جب تعلیمی اصلا مات کے بہانے سے سندھی لولی كويجي خم ترف كالوشش شروع موئ تولوراسنده مرايا احجاج بناكميا یمی وه امم ماریخی موطر سے حبال سے سندھ بیس توم برستار ومبنیت کی ترقی ونسدوغ میں اید ایم موٹر کا سندھ میں بھیلی ہوئی معانثی وسیاجی نامہواراں پہلے ہی اوبوان مسئل کو اپنی لیپیط میں گئے ہوئے تھیں اوراہ اینے علاقائی مفادات پر شرصی مول بیفارکوبے مینی واصطراب سے ویکھ رسے تھے سندھی بولی پر حمدسندھی عوام کی بیجان کودفن کرد سنے کے مترادف تھا۔ اسلام ،نظریہ پاکستان ارُدو اور تُوم پیجبتی، نوجیان نسل کے لیے أيك كالى بن كيا - ترتى يسند سوق ركھنے واليے عناصرا ور قومي حقوق كا مطالع كرنے والوں كوجس بدردى سے كيلاكيا نوجوان نس كے لئے نہ صرف اذیت ناک تھا بلدنفرت پیدارسنے کا باعث بھی تھا۔

قوچي آمرم*يت ادرسبندهد* 

قوم پرست ذہنیت کی تشکیل وفروع ہیں جاب وانشوروں ، ترقی پسندسوتے رکھنے واسے سیاسی رہنا ا ورکادکنوں نے مرکزی مردار اواکیا وہاں چیشہ وارار صلاحیتوں سے لاگوں نے بھی ایٹا بھر لورگردار اداکیا -تعلیمی درسکا ہیں ، خاص طورسے سندھ یونیورسطی نے نوجوان نس کے

شعوركوا بعار نے میں اہم كروار ا واكيا - نئے ا عبرتے ہوئے شور نے قومی حفوق مے معالمات کوتنری سے ہے بڑھایا وائرہ کارٹر متارہ اسندھ کے باربیں وہ بچر محنت کمش فہنوں کوبھی متحرک کرکے میدان عل میں لانے ک مددجد شروع موی کا مرید حدر کش جتوئی کی تماوت میں سندھ باری کیٹی کے کارکنوں اور رمٹا وُں نے سندھ کے طول وعرص میں باراوں کومیار کرکے اس جاد میں شائل کرنے کی بھر *نورکوشش کی یس*ندھ کے دمائل پر سندھ کے دگوں کا حق سے ۔ توی ترقی میں سندھ کا سی نوکریوں میں شجاب کی قائم مشده ۱ جاره واری اور و حاندلی کا خاتمر، سنده کی زمینوں پر پڑھتی موئ یناری دوک تھا ایسے مسائل تھے جس نے سندھ کے قوم پرمتوں کو ایک مرکز پرج کرمے انہیں ایک اہم سیاسی حیثیت وسے دی اس دور میں سند مدے بور تر وا فکر کے علم روار عنا فر ودانشور ایسے مطالیات و انکارکواس کے نم پر مک کے لئے خطرہ قرار دے کراس کے مدباب کے لئے مارش لا حمرانوں کے ساتھ تعاون کررسے تھے یہی وہ وورتھا کہ سسذه اسيم كاكبواره ادرباب الاسالم نظراني بنكا اورسندهى عوام كواسالم کاسیا یروکاروشیدائی قرار دیاجانے سگارسندھ کے دانستوراس کے بیٹس تاریخ نشدس اورزمین سے رشتے کو اہمیت دیتے تھے اور انہوں نے موہن جودووی تنزیب اور تدیم ورنے کوسندھ کی بیجان کا ایک اہم ونمایاں میو تسداردیا سامراجیت سے نفرت کے روعل کے نتیجے میں نوجوان نس نے حبب داجه دام كوسنده كاسيوت اورتهرو قرار وياتورجت يرست توتون اورايوان اتنتزاريس ايك زلزلدسااكها - حبكه الريخي ليس منظر اورغيرها نداراير مطالعهمیں لیم کھے تباتا ہے ۔ تاہم مشرقی پکتان کے مقابلے میں توم رہتی میاں اس کت عروزے برز اسکی تھی جوارباب اقتدار کے لئے خطرناک ٹابت ہوسکے اس لئے اسے کیلنے کے لئے ظلم واستبداد کا تھیل اس پیمانے پر نہیں تھیلا جا سکا حج

ہمیں ووسری جگہ نظراتا ہے۔

سندھ قوم پرست تحركيہ مس بمئی موظ آئے ليكن تحركية نابت قدى سے آگے بڑھتی رہی سندھ کے حقوق کا تختط اس تحریب کا بنیا دی محور ر با رجب یک ون یونت جیس غیرعوامی اسکیم نا فذر می شمالی علا قول کی بُرصتی بعفار کورد کما نامکن تھا اس تحریب کی بیشت برجب یک بائیں بازد کے دانشوروں ورمناؤس كا عبدر باس كے مقاصد كھى عوامى مفادات كے بيش نظرتشكيل یاتے رہے اور اس امرکی میدوجید بھی جاری رہی کہمسندھ کے مفاول کال باراوں کومتوک کرے انہیں بھی اس تحریک میں مرکزی کردار اداکرنے کے لئے م کے بڑھایا حائے کیوبی جب ک منت کش طبقے کسی تحریک سے منسلک موں اس کی کا میانی کی ضانت مشکوک ہوکررہ جاتی ہے اس مدوجد میں توم رہانہ فبنيتك ترببت كعاته ماته طبقاتى كمش كمكش كوكبى الهم حثيت طال بوت مگی۔ ہدیوں اور کمی اوں میں کام کرنے والے کارکن انہیں توم پرستی کا فلے نہیں سمھا کتے تھے لین مقیقی مائل کی طرف اثارہ اوران کے حل کے لئے صدوجد ایسے عوال تھے جوان پڑھ ہاریوں اور محنت کشوں کو کھی اس تحرکے کا حددار بنا سکتے تھے ۔ ایسے علی اقدامات قوم بریت تحریک کے لئے ایک اہم موڈ ٹابت ہوئے رسندھ کی وڈیرہ شاہی اینے عظیم تریفاوا اورعیش وعشدت کے لئے حکمران طبقات کا با جگزارتھا اور وہ یہکسی تھی طرح بردانت نبس كرسكما تفاكم محنت تحش طيقے وبيدا وارى توتوں ميں ي سورا بهادا جائے جو آئدہ ال کے مفاوات پر ایک مرب کاری مکا دے ریجے وسورک رطائی سے ول میں نے وال عورت وشراب کے رسیا اِس عیقے کے لئے کہی بھی یہ مکن نر تھاکہ وہ عوامی مفادات کے بیش نظر کھے تربانی مجی و سے ۔ ان کے ساتھ ہی حکمران طبقات اس تحریب کے خدوخال کو طرسے انہاک ودلیسی سے دیکھ رسیے تھے انہیں یہ اندازہ بخوبی ہونے مگا،

تھا کہ ہس تحر کیے کا رخ کس طرف ہے وڈیرہ شاہی کی تشویش نے جلائی ایسے حکمالیڈں کا موٹر اگر کار بنا دیا اور قوم پرست تحرکیہ اپٹی نیٹنگی سے پہلے ہی ایک ٹیار خ افتیار کرنے لگی۔

قوم يرست سندھ اورمہاجر

سندھ توم برست تحرکیب کا ایک اہم المیہ اس علاقے میں مستنقل طور برا او مہا جرط یقوں کا عدم تعاون ودلحیہی ر ہاست منے کو اپنا وور اگھر نیانے والوں نے سندھ کی سماجی ہسیاسی وہمائی صورت طال کو مبتر بنائے کے لئے الیسا کردار اوانہیں کیا بحواس اسر کی شہادت وسے سکے کوانیس اس علاقے بیاب کے باعوں اور بیاب کے مفاوات اتنے ہی عریز ہیں اور وہ بھی سندھ کی صورت حال کو بدلنے کے لئے وکسی ہی دلچي رکتے ہيں جائ ايک طرف ان کی عدم دلحيي و بے حيی ايس ميں پيا موے والی خلی کی زمہ وار ہے تو وسری طرف سندھی زبان ، کلچ تہذیب وروایات براس طبقه کانسخرانه اندازنے داوں میں محست بیجیتی اور خلوص ك بجائة نفرت ، عناد ، اور عكيم كى كوفر وع ديا ، مهاجر طبقات كى أكثرت اليس افراد پرشتل رہی جوستری کا روبار، نوکریوں اور محنت مردوری کے وریعے اثیا بیط یال رہے میں اس بسائی محروب سے ساتھ آ دم جی واوا بھائی اور سينط والمدوع ومومنك كرك حالات كاحققت بيندان تحزيه نيس كياجا سكتاريد لوك بيشة بى حكران رب اورسندهى دمها جر دولؤب بى ان ك استحقال کانشانہ بنے رہیے ۔ بڑی مدیک نفط مہا جراس کمیز ککر کی ، على كرتا بيعد جوشود كونظرير يكتان ، اسلم اوراردوز بان كاعمبردار-سمیھتے ہیں جگہ پاکسّان کے ارکخی شنس میں ان تفوں کو بومنی بیبائے كُلُّتُ وه جِهوتَى تومينون كا برص موا استحقال رام مهاجرون كابرا طبقات ذاتی مفا دات کے پیش نظریا اپنے بحری اساس کے بیس منظر میں ان اسے نہ مرف مند کے بیش نظریا ان استہ طور پر خود کواس کی حفا فات کا فرر وار بھی سمجھار ہا۔ مہاجرا و رار وو وان طبقہ ایک ایسے پیر شوری کرب میں مبتلا ہے جس کا علاج ان کے پاس نہیں ۔ یہ لوگ اپنی علاقائی بیان کھو کھیے ہیں۔ ان سے ان کا ماضی چھن گیا۔ یہ اپنی تہذیب و ثقافت ، تاریخ و روایات سے کھے ہیں اب صرف یا دوس کی بھی باقی رہ گئی ہے جو ہم جو ایات سے کھے جو کر دوایات سے کھے جی اس اب صرف یا دوس کی بھیک باقی رہ گئی ہے جو ہم جو ان نہوں نے جو کر دوار اواکیا وہ ابھی صدایات تک ان سے اپنا خواج وصول کو انہوں نے جو کر دوار اواکیا وہ ابھی صدایات تک ان سے اپنا خواج وصول کو اور انہی فیریت ان کا نظریاتی سرصدوں کی اساس میں نفیاتی کیفیت سے جھے رم بنا واضح طور پر سمجہ میں آتا ہے ۔ ان کی وا فلی و نفیاتی کیفیت سے وائیں باز و کی سیاسی جاعوں نے بڑا تھے رہے ان کی وا فلی و نفیاتی کیفیت سے مسلم لیگ کو اپنی میراث سمجھتے رہے گئیں آبہتہ آئمتہ جاعت اسلامی کے خوابی میراث سمجھتے رہے گئیں آبہتہ آئمتہ جاعت اسلامی کے خوابی نبر برد کررہ سکئے۔

مہا جروں کے بخت کش طبقوں میں بھی سود و زیاں کا احدال ختم ہوکررہ گیا۔ اوراس طبقے کو مہا جر مفاد پرست گردہ اگردو کے سکہ بندتا مر وادیب اور دانشور اپنے ذاتی مفاد کے لئے استحال کرتے رہے ۔ یہ عنا مراپنے مفادات کے تحفظ و نروغ کے لئے کھی ہوئی مہا جریت کو بوا دیتے رہے سندھ کے نوجوان اپنے تاریخ پس نظر اور ساجی حقیقتوں کے سوالے سے جب پساندگی کا شکار تھے تواردو دان بطبقے کے مفاد پرست عنا عرف بنجا بی بورٹرواسے اپنے اشتر اک کو زیادہ موزوں و بہتر سمجا تہر اصول اور ہم تاتون جس سے استحصال کی کھی اگر اوی مل سکے اور جوان صورت حال کو جون کا ترص سے استحصال کی کھی اگر اوی مل سکے اور جوان صورت حال کو جون کا ترص سے استحصال کی کھی اگر اوی مل سکے اور جوان صورت حال کو جون کا ترص سے استحصال کی کھی اگر اوی مل سکے اور جوان صورت حال کو جون کا ترص کے لئے ترح رف ہوئے گیا۔

جائز بھی تھا۔ ایسا ذہن اورائسی مکریم آ ہنگی وتعا ون کی فضانہیں پداکرتی سنده کا بھرتا ہوا متوسط طبقہ برصتی ہوئی ہے رحی کامتقل شکارنہیں رہ سکتا تھا اوراس کاروعل ایک فطری امرتھا ۔ پنجاب مے ماتھ ساغه مهاحروں سے ان کی نفرت حالات کا فطری تَحاصَد بن گیا مها حرکیثیت ا کے سما جی سیاسی و معاشی قوت رسندھ کے مجبوعی مفاوات وحفوق کے ماتق کسی بھی طرح نودکومنسلک نہرسکا پسندھ کے شہرول ہیں کھا ری اکٹریت کے مبیب ،سیاسی بٹکامہ اک کی میں پیش بیش صرور را میکن مندھ مے مقوق کے سلیے میں طبہ طوس توکیا اپنے تھم وزبان کو بھی استمال کرنے سي گريزان را دسنده کا ون يونط اسكيم مين تموليت کامسئلد نرهرف تعطيق کی بقاکامسئلہ تھا بلکہ مہاجر بھی اس سے انگ نرتھے لیکن مفادیرستوں نے انتے وقتی فا ندے کے لیے حالات سے مجبوتہ کمرایا۔ اگر میاج سندھ کے متم وں عیں ون یونٹ میں مثمولدیت کے خلاف تحریک چلاکر اورسے سندھ کے عوام کواین تحرکے سے منسک کرنے کی کوشش کونے تو نہ مرف سندھ کی ماسی ا صورت حال مختف ہوتی بکرسندھ کا ایک طویل مرت کک استحمال ہونے سے نمات ہوتی ۔ ہنگامہ اوائی وایک شین کی صورت مال سندھ کے مرفاہن جاب كموروكو ايك نئى حقيقت سے دوجا ركر دستى ا مروه سندھ اسمبلى . میں وڈیرہ نما مُدوں کو پھر بحری کی طرح بانگ کر ون پوشٹ کی قراہ وادمنظور ذکرا سکتے تھے۔مباج مفا دیرکسٹ ذمہنیتوں نے ہے گئے چل کریھی حقیقت پندی کا شوت نہ دیا جرائے کی سے وور تکومت میں دن یونٹ جب آخری سانسیں سے رہا تھا توسندھ کے بزرگ منہا جاب جی ام سیدنے بھی ایک طویل مرت کے بعدب ندھ کی وا خلی سیاست میں ووہارہ انیا کروار سعین کیا۔ قوم پرستامہ ذہن کی شکیل کے مصلے میں وہ ابتدا ہی سے سرگرم عل رہے اور ون پونٹ ہے تھاف ان کا رویہ اخریک سخت رہا کی خا

کے دورمیں جناب جی ایم سیدنے ون بورٹ سے نجات کے لئے سندھ متحدہ کا ذشکیل ویا۔ سالات وقرائل پرواضح کر ہے تھے کہ اب اس اسکیم کی مزورت باتی نہ رہی تھی اور اب حکمان طبقہ ایک نیا جال تیار کرمیا تھا۔
سند ہی وڈیرہ شاہی جوق ورجوق جناب سید سے کا مُرکر وہ محافہ پی تھولیت افتیار کرنے بگی جواس امر کو فرید واضح کرتا ہے کہ ایوان اقتدار میں ون یون طر افتیار کرنے بگی جواس امر کو فرید واضح کرتا ہے کہ ایوان اقتدار میں ورکا زنظر نہیں آتا تھا۔ مہاجر برمنجا لواب شخص موکا زنظر مہاجروں کو اس سے مرکا زنظر مہاجروں اور دورسری تو معیقوں کے حقوق کی پہلے ضائت دی جائے رکا وٹ مہر جور بیڈا کی ۔ ابنوں نے سندھی ، بنجا بی ، مہاجر ، سیٹھان متحدہ محاف قائم کی کے مندھ تی سندھی سیاسی صورت حال کو دومتی رہ وصاروں میں تبدیل کر دیا آگے مہل کر مشرق پاکستان کی علی گی اور دسانی فسادات نے سندھ کی صورت حال کو دومتی اردو کا جازہ و صوم سے نہائے کہ کو میر بیجیدہ کرویا اردو کے وانسٹور نے اردو کا جازہ و صوم سے نہائے کے کا بیل صرور کی لیکن امرین قلم اورا نبی کھر کو کھی کھی کسی متبیت تبدیل کے کا بیل صرور کی لیکن امرین قلم اورا نبی کھر کو کھی کسی متبیت تبدیل کے کہ کہ کا بیل صرور کی لیکن امرین قلم اورا نبی کھر کو کھی کسی متبیت تبدیل کے کہ استحال نہ کیا ۔

#### ايوب خال كى پائيسيان اورىسندھ

پاکستان کے پیلے تو جی ڈکھیٹر
ایوب خان کی آمراز سیاسی زندگی میں 1948ء کو بڑی اہمیت حاصل ہے
اسی سال کی ابتداء میں ابنوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو" شکست " دیے کہ
مندازتی انتخاب میں کامیابی " حاصل کی تھی لیکن اس کا تقدس قائم ڈہوسکا
کامیا بی سے دعوے کا کھو کھی میں ابتداء ہی سے ساری دنیا پرظام رتھا۔
اس سی منظریس ابوب خان نے عوامی مقبولیت کے مصول کے ہے ایک نگی اور تیا اس اس میں رونیا ہوئی رہی تاہدی کے ایک نگی اور تیا ا

اس میں بھی شکست کھا گئے اوران کی گرفت زم اقتدار پر کمزور بڑگئی اور اُریخ كارخ ايك نى سمت بوكي سنده كى صورت حال نے تھي اب اك نى كردا لینی سنروع کردی - الیول آمرت کے ابتدائی ایم ہی سے سندھ کیساتھ جو غرمنه فا دربیجانه سلوک روارکه اکیا تھا وہ بھارے ملک کی تاریخ کا ایک ا نسوسناک باب ہے سِسندھ کی زرخیز زمینوں پر برصتی ہوئی لیغار میں اپ ایک نے عنفر کو بڑی اہمیت ماصل ہونے لگی ۔ سندھ سے نمائندے اپنے ودیرہ نتا ہی میس منظریس بھننہ ہی سے سواستے سورے کے بحاری رہے لین أكركسى رمنجاندا عراص كيا اور حكومتى باليسيوس وكاروا سيؤل برتنقيد تعيى كى تواس کا منہ بندیمی کر دیاگیا ۔ طاقت و وولت بڑی مسبحورکن ہوتی ہے اس دور میں اعبرتی ہوئی قوم پرست تحریک کو بری طرح کیلاگیا کارکنوں اور طلبار برطرح طرح کے منظالم توڑ ہے گئے ؛ طلم دربریت کے اس دورمین خراوں نے مارش دیس کوسندھ کے گردویش میں اس طرح رجا ہیا دیا کرسندھیوں کی قوت مداخوت جواب وینے نگی - نیئے مفاوات سے بیش نظر منزت سوح رکھنے والے دانشوروں پریھی کاری ضرب سگائی گئی اوران سے محب دطن موستے کا عزاز وسٹنفیکیٹ بھی تھین لیاگیا ۔" قومی پرنسی سنے کرواکٹٹی کی ایسی كُفَا وَلَى مَهِم شَرُورِع كَى جَسَ في اسكم جِل كر قوم برست كم ساتف تومى مفاوات ويجبتى كوعبى باره ياره كرك ركوريا - عاما فى جيس رسما اس دور كابتدائى ایم میسے نیدوبنداورتشدد کو جیلیا منروع کیا اور اینک حکمران ان کیمت اوراستقلال کو توڑنے میں کا میاب ز ہوسکے حن نام طلم و مربرٹ کے طفیل اپنی مان سے گذر گئے۔ نیکن سندھ کے کارکنوں نے ان کی دی مشعل کو اونجارکھا ۔ اس طرح توم برست تحریب کو مثبت خطوط پر آگے برصانے والے غیاصر کو بوری طرح طرح صفایا کر دیا گیا اوران برائیسی یا بندیاں عائد کردی کمیں کہ یہ خطرہ کھرانوں کے لئے ووبارہ سرز اکھا

شکے۔ ایوان اقتزار کی وہمیز پر ببطی ہوئی وظیرہ نیباہی نے بھی اب سکون كامانس بيا رسنده ك سياسي ففا ميں ايک شديد كھٹن كا ويكس يڑھا رہا بھر کی کوتٹ و سے ذریعے کیل کر ایک نمال بیدا کرویا گیا۔ نوجوان نسل غفد،أنتشار، ب جيني اوركربس وويار موكررهُني -ابيرب ك وورافيدار میں سندھ برکیا کے میت گئی اسنے والا مورق بہترطور برتائے گا۔ لیکن ان کا دورحکومت ملک کی جڑوں کوجس طرح کھو کھلا کوگیا اس کا فطری نتیجہ وہی میں سے تھا۔ ہوسٹند تی پاکٹائ میں دیجھتے میں آیا ادرموجودہ پاکٹان کی سیاسی کیفیت بھی اس کی غلزمی کرتی ہے ۔ کا قت اورتشدو کے ذرائع ان لی شعور کونہیں کیل سکتے ہیں اس دور کوسامراح نے شالی دور قراردسے کر اکستان کواک جنت نظر مملکت سے حوالے سے امس کا یروپگیڈہ بھی کیا ۔ لین تشرد کے ذریعے عوام کے جذبات وا صامات کو کیلیے کے منفی ماکے . پر کمی عور نہیں کیا گیا ۔ حکمران طبقات طاقت کے نشتے میں ایک ایسے محمتات کا ٹنکارتھے کہ اکٹے کچھ نہ سوتے سکے اہیں یقین تھاکہ وہ عوامی طحے پرا کھنے والی بر تحرکی کوسامراجی اسٹیر باد سے سائے میں کیل مررکھ دیں گے۔ ان معروضی مالات میں زیادہ سے زیادہ سندھ حکمان طبقات کی بے رعاد ہیں ہوں اور د ہنیت کا نشانہ بنا ۔ تکین کپ کک ؟ ایوب خاب کی اقتدار پرو حیلی گفت نے اُنتشار وسیاسی مہنگا مہ آرائی کے اُنکِ انیسے دورکا آ غازکیا جکی اُبت وا تومعلوم ہے میکن ''فوی انجام کے متعلق اب تک واضح طور میرکھے نہیں کہا جا سکتا ہے بسندھ کی سیاسی صورت طال پر کھی اس کے گہرے ا تڑات مرتب ہونا فروع موسے تشدد و بربرت کے سبب جرسیاسی فلا بیدا ہوا مکراوں من الله مروائي باروك جاعتوں نے استے يوراكونا متروع كيا راسى دور میں انتہا بیندر دے کو میمی فروغ حاصل مونا شروع مواسندھ میں ون یوٹ کے خلات جاب جی ایم سید اوران کے رفقا کے کارنے پیش دنت

جاری رکھی ۔ ایوب فال کے اقدار کے ہنوی موٹر پر کمشنر مسروسن فال کے ذریعے مام شورو پرسندھ یونیوسٹی کے ظلم وتت دوئے انہا اپندوہنیت کوخریہ سوادی جانے مگی ۔ جبکہ نوکرٹ ہی کا خود ایا ایک الگ ہی شخف ہوتا حب اور وه اب عبى برستورقائم ب ليكن منفى اندار فكرف محا و آلائى ك ففا میں مزید ومعت پیدا کرنی شوع کی اسطرح ہماری حلی سندھ تحرکیے کا بھرائے فروغ مجى اسى ودرمي ويحفظ مين يا - ابتدار مين اس ك خدو فال يوي طرح واضح نرتھے تکین وقت گذرے کے ساتھ ساتھاس کی اصل حقیقت كالندانه مون الكاءعواى حقوق كوغفر كرك جردتشددك ذريع مكمرانى كے طریق كارسى ايساروعمل ايك نظرى مققت بن مالك الك میل کرعوا می ا مجارا کور ایوب خال سے خلاف نفرتوں کا ایت آہوا لا وا مومون محدیباکرسے گیا ا بنیں مفلوک الحال ، ان طرحد، جابل اورگنوارعوام کے سلنے انيے اقتداركا يرجم سرنگوں كرنايرا - ايوسفاں كة احيات صدر غيف كے واب كوادحورا جهوالر كرفعت بونايوار ياكتاني فون ك دومرك كما لأرائجيف جرل کی فاں اب اپنی ائینی ومروار مایں اوری کرنے تشریف لائے اور مستداقتدار بروابين موسكمة.

يحيى خان اوربنده قوم پرست مرکي ب

جزل کی فان جب اقدار پر قابین ہوئے تو پورسے ملک ہیں ہنگا مراک کا دورد ورہ تھا انتشار دیے پنے کی فضائے اہنیں مجبود کردیا کہ وہ مجبود کک مجافظ کرقدم دکھیں اور جالات پر قابوبا نے کے لئے جوش سے زیادہ ہوش مندی کا ٹبوت دیں حکیان طبقات اور مفاد پرست عناصر کے لئے صورت حال نہ صرف پرلیشیان کن تھی بلکہ توصلہ شکن بھی تھی ۔عوامی سطح پر جوابھار آ چکا تھا اسے دبایا مشکل بلکہ نا مکن ہو

جار ما تھا۔ ان حالات میں کھیم اِعات دے کر توگوں کومطمیّن کرنا خروری -تھا۔ انتخابات کا دعدہ ، ایک فرد ، ایک ووٹ سے ساتھ ساتھ ون یونٹ ہے خاتمے کا اعلان نے صورت حال کو بڑی صریک خوشگوارنیا دیا اعتماد کی کالی اورسیاسی ففا میں سکوت کے بعد فوجی حکم انوں نے انیا سیاسی رخ نے انداذسے متعین کرنا شروع کیا ۔ ون یونٹ ٹوٹے جا نے کے بعد جاہے کیے سبد کے قائم کردہ سندھ مترہ محافہ کی سیاسی اہمیت جتم ہوکررہ گئی۔ انتخابي عمل سے پہلے اگرون يونط حتم ذكيا جانا توسندھ كى سياست دحومت برمحاذ بدی طرح قابض موتا ایک طرح سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خاب جی ایم سیدی شد مهی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کئے رسنے سے وہ اپنی بطیں اس وقت،مصنبوط بنیادوں برتائم نرکرسے ون یونٹ کے نحالف دوستے صوبون بینی سرحد و بلوحیتان میں نیشنل عوامی پارٹی کی مقبولدیت ادرکامیا بی سے یہی اندازہ مکایا جا سکتا ہے۔انتخابی عل سے نتیجے میں خیاب سید کے مجاذ کا کھل کرا ندازہ ہونے سکا - دوسری جاعتوں کی مقبولیت اور دورہ شاہی کی معاف سے سیالی اس کے کھو کھلے من کوواضح کرنے کے لئے کافی تھے شکست خوروکی کے احاس نے منفی رحیانات کو فروغ وٹیچر سندھ کی ساسی مفاکو نذہوم کرنے میں اہم کردار اوا کیا -

کی فاں کے اقدار پر قیقے کے بعد ہی سندھ کی ساسی مورت مال کو تا ہو میں رکھنے کے لئے حکم اق طبیعے نے منصوبہ بندی کرلی تھی کے متحدہ محافہ کے بعد سندھ کی نوجوان نسل کی قوت و دہن کوالیسے منفی رجانات اور سے مقصد جدوجہد کی جانب موٹ ویا کیا جو حکم ان طبیقے کے لئے مفید و موزوں ہو قوم پرستانہ جذبات سے سرشار نوجوان نسل کوا گر فلط راہ پرنہ نگایا جا تا توسندھ میں مدیدں سے تائم شدہ فر سودہ ساجی نظام اس کی تاب ز لاسک تھا بسندھ کی وقیرہ شاہی بغور حالات کا جائزہ

میتی رہی تھی۔جب ایوب ن*ھاں سے زدال کی نشانیاں واضح ہونے لگیں ت*ھ یہ لوگ اینا بوریا بستر دبیر کونشش مسلم لی*گ سے نسکا* ا وراس نے پا*کشا*ن سيلزيار في كراسان برسرها ويا - جاب عبوكى سياست احيثيت وقبوليت سے اس فیقے کو داضح اندازہ ہوچکا تھا کہ حالات کارنے کس طرف ہے ادرسامران كاسفيد كهوفرااب مس سے ماس ہوگا۔ اس طبقه كى جرق ور يوق سيدليز مار في ميں سشموایت نے بارنی کے سیاسی خدوخال ا ور بروگرام کوبری طرح متا ترکیا اس جائت پروڈیرہ تاہی پوری طرح ماوی ہو یکی تھی لکین ساتھ ہی اس طیقے نے اپنے کٹیر وسائن كوقوم يرستون ميں شدت بيسندى كوابھارنے كے لئے استعمال كيا -ايوخان کے جانے کے بغد انہوں نے نوجوالوں کو تھر لوراستعال کرٹا تشروع کیا یمیٰ فال کے وورا قدّ ارمیں انتہا پیندی کر حے بنیابی کیا و کا دان کی طرف کھی کرکیا ۔ جس کا نظمی نتیجہ ۱۹۲۹ و میں بیٹری شاہ کرہم میں ایک بنجابی زمیندار فاکٹر کے گھر پر علر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ چوش جنوں میں کلماڑ ہوں سے سلح ا فرا دکو جب انتشیں سیحہ سے سابقہ براتوه البيف سائقيون كى لايتين جواركرب بابوكي اس كعرب يسى الرات بھی وظیرہ شاہی کے لئے شایع عبش تنظرنہ آئے اور مکران اطبعے نے اس امر کا سنحتی کے ماتھ نوٹس لیا۔ پنجاب میں خباب تھبٹوا وران کی چا عت ک بے نیاہ مفوديت خديمي اس تسم كى انتها پيندى كوروكا داس طرح انتها پيندى كارخ اب سندھ میں مباحروں کی طرف شرت سے پھیراگیا ۔ نفرتوں کی تعلیج ا ورہی كرى موتى چلى كنى - مباجرطيقات كى بيثت پركوئى سياسى توت نه تحقى اورانهيس اس ن سے نشانہ بنایا جاسکا تھا۔ اس طرح سندھ کی نوجوان نسل ایک مدت سک اس فریب میں مبتدا رہی کروہ اپنی توم اور اپنی دھرتی کی فدرت کردی ہے وطن رستی مے مذہبے سے سرشار نو جوان نسل کے ذہبوں کوعصیت انتہالیندی ا در دا خلیت کے زصر سے عبر دیاگیا ان سے سوسیے سمجھے اور حالات کا تخریر كيفكى قوت جين لگئي -نئينس بے دست ويا ہوكر منفاديرست بالقول مي

ایک کھلونا بن کررہ گئی اوران مناصر نے اپ مفاوات کے تحفظ کے لئے ابنیں

پوری طرح استنال کیا ۔ سندھ میں عصبیت کو ہوا دینے میں حمران طق نے

کھی بڑا اہم دنمایاں کردار اوا کمیا پہنی فاں کے دوراقد ارمیں سندھ کے گورتر
رخمان کل نے صوبائی تقصبات کو ہواد بی اسٹے اقتدار کو مزید سنتم کم کیا۔ یہ
موصوف ہی کے دور کی بات ہے کہ کوڑ سسٹم دائ ہوا جب کم اگے بیل کراس
کی مفرات کا نشاذ جاب کھڑ ہے اوراس کوان کی جامت کے کھاتے میں فوال یا
گیا اس دور کے وقیلی چیف مارش الا ایڈ منب ٹریٹرا کرمارش نورفال نے بھی
صفیقت بسنداد رویہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا بسندوں کی توسفنووی کو ہی
مقدم خیال کیا ان حالات میں جب امولوں پر محجودتے کے بعد مرف سیاسی فردول کی توسفنووی کہ ہی
مقدم خیال کیا ان حالات میں جب امولوں پر محجودتے کے بعد مرف سیاسی فردول

#### جاب بعقوا ورعوامي كسياست

سندھ کی سیاسی فقا ایک نئی صورت مال سے دوچار ہوئی جب پاکستان کے دزیر فارج ذوالفقار علی صبی ہ ایو نباس کی کابند سے انگ ہوکر خرب اختلف کی سیاست میں شامل ہوئے ان کی قائم کردہ پاکسان بھینز بارڈی جد ہی عوامی سطح پرا بھرنے بخی خباب بھٹوکا انداز سیاست عوام کوبایہ بھٹوکا انداز سیاست عوام کوبایہ بھٹوکا انداز سیاست عوام کوبایہ بھینز بارٹی کی بارٹی کے دیئے ہموئے نفر سے زیادہ و لفریب اور سحوران بابت ہوئے عوامی سطح پراس بارٹی کو دیکھتے ہی و پھتے بڑی مقبولیت حاصل ہوگئی سیندھ اور پنجاب پر جاب بھٹوا ور ان کی جا عت اس طرح جیاگئی کردوبری سیاسی جاعتوں سے دلئے انیا انگ وجود قائم دکھنا شکل تظرائے لگا۔ خاص طورسے دائیں بازو کی سیاسی جاعیش ورہنما جناب بھٹو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اوران کے بابٹی پروگرام سے بے صرحیاغ یا ہوئے جاعت اس میں اوراس کے اوران کے بابٹی پروگرام سے بے صرحیاغ یا ہوئے جاعت اسلامی اوراس کے اوران کے بابٹی پروگرام سے بے صرحیاغ یا ہوئے جاعت اسلامی اوراس کے اوران کے بابٹی پروگرام سے بے صرحیاغ یا ہوئے جاعت اسلامی اوراس کے

یانی مولانا مودودی ایک طویل مدوجد اوردین ترالی وسائل سے با وجودائے سیاسی طفے کو دینع زکرسکے متوسط طبقہ اور پیٹی پورٹروا کے بھی ان گی کیائی ' ما *مکن بھی ۔ اسینے موثر منظیمی اواروں اور کادکنوں کے یا ویجو حکک کی اس صورت* حال سے جاعث اسلی بوکھا اکھی اورایٹی تم از طاقت و دسائل کو جاہے میٹواور ان کی جاعت کے خلاق ہستمال کرتی رہی پرسندھ کی سیاسی تفایس اس کے ا نسوسٹاک اٹرات مرتب ہوسئے مہاجروں کی بھاری اکٹریت جواسل کے ہم پرتعیشہ ہی ہے و قوف نبی رسی جاعت اسلامی کے خول میں بند کھی اب ارو وان طبقہ مھی اینے تما تروس بی سے ساتھ اس کفرواس کی بنگ میں شریک بوگیا اس طِعة سے کچھاوگوں نے سیاسی بھیرت کا ٹبوت وستے ، دسٹے کی ترقی ہوشمالی کے لئے قوی جہوری عمل کے فروغ کی حدوجد کی اس طرح سندھ اس عوام کی تعالی اکٹریت ابتداء ہی سے خاب بھڑ کے ساتھ رہی جکہ جناب جی ایم سیدنوائے تنف اورجاءت السامى يمى اشبي صفول مِن كِي لُوكُول كولاني مِس كاميات رضى وائش بازوکی وومسری جاعت ، جمیعت عمل نے پاکستان نے مولانات، احدادانی کی قیادت میں جا مت اس می سیط کو صرور لی کیک ان کا اصل پرند بھی خاہ تعبغركي مخالقت كربارها واسطرح سندهس سندحى مهاجر ، تفادنه عرف بجر مرسامنے کیا مکہ ان دونوں محرطوں کے درسیان نفرتوں کو اس طرح ہوا دی گئ تحماری سیاسی فضا اشتعال انگیز مرتی علی گئی۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں اورا ملك دائي اوربائي گرولول مي بط كياتها جكرسنده مي صورت حال كيواس طرح المفركرسل من أكر وامين أوربايش ما زوك ريامت سے الگ منفی رحيانات كوثرياده المميت حاصل ربي - .

۱۹۷۰ء کے انتخابات کارقہ عمل ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں عوامی لیگ اند

بیبلیز پارٹی کی نما یاں کامیا ہوں نے ارباب اقتداد کی نبینیں حرام کردیں لیستہ قد كافي، وداويدين منى بنگالى سفيدنا آريائى نسون يرحكومت كري يركس طرح مكن بوكما تقا - كمران طبقات في جبورى على ك سدباب كے سلتے اپنی صفوں كوا زمرنو الراسته كيا - پنجاب كا بورثر وا طبقه اساط ساست بربرى تنا طران جال چل را تقار بناب بجنو كوينجاب كا نما ئنده ناكراس طِیقے نے زمرف بنگاہیوں سے نجات کا داستہ سموارکیا بلکہ ون پونٹ کے توطیے کے بیدسندھ کو دوبارہ اپنے آمپنی شکنجوں میں سیایسندھ میں کھیلے مہوسے اس طبقے کے مفاوات اب مکل طور برمحفوظ ہوگئے۔ بنا يصبع اوران كى يار فى ف سك حل كرجو كهيل كصلا ا در بنيا بى مفاديرتون کی حس طرح خدمت کی وہ تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے ۔ تاہم شیخ مجیب اور ان کی یارٹی کی تباہی کے بعد عبوص حدید اور آنکی جاعت کا نمبر کھی نہیں آنے نگا تھا کہ مبنددستان کی مداخلت اور جنگ نے حکم الذں کو یہ موقع نویا جنگ کی دچر سے عوامی تعاون کے لئے بیلیزیار فی اور اس کے رمبنا کوساتھ لینا عروری ہوگیا - مہندورتان سے ذات آمیرشکت سے بعد نوجی ضنا اور بررژو اطبقات نے اقتدار خباب بھٹو کے حوالے کرکے تحود کوعوا می عنی و غضرب سعه نرصرف بجإليا بكربسي يرده ريجرا بنى خنشرصعول كوازمرنو ترتب دینے کاعل بھی شروع کیا تاکہ موقع طنے ہی عوامی حقوق وجہوری اتدار برستب خوں مارا جاسکے بیلندیار فی کے عوامی وور میں حرسیاسی عالات تھے کسی سے پوشیدہ بنیں ۔ انتشارہ بے مینی میں کمی کے نجائے مزید اضافه موا شکت خورده وایش مازدکی جاعیش ا دران کے رہنما مستنقل سازشوں میں معروف ننظرہ ئے انہوں نے میا وقائم کرکے قدم قدم بررکا دیگیں کھٹا می کرنی شرکہ رع کر دیں پاورسے ملک میں ایک خلفشار سا نظراً يَا تَهَا بِنَكُ وليش كَ قيم كَ نظريه بإكتان يرتوهرب كارى لكائي

بى تقى نكين بقيه ياكتان بعى ايك سواليه نشان بن گيا - سرورو بلوپتان میں نیب کی حکومتنیں میلیز مار فی کی تیادت کے لئے ایک متقل خطرونی می خاص طورسے جناب ولی فاں کوپنجاب وکراچی کی وائیں بازوکی تماوت نے جس طرح ا بهارا متروع كما وه افتدارى رسكشى كى انتزار بن كئي برد حكيان ایک عام سی بات بن کررد گئیں ۔ کہ اہم علیحدگی اختیار کرنس کے سرحد د باجیان اورکسی صدیک سنده میں بھی ایسے تعودں کی گوزی کشرسنائی دیتی تھی مکین طاقت کا توازن وفاقی کومت کے حق میں تھا اور میلیز یارٹی کی عوامی سطح پرمقبولیت بھی ایک ایسا عفرتھی جواس مک سے مربدہ پخورے ہوشیں مانع تھی سندھ کی صورت حال میں بھی جاب، بھٹو کا یہ بھاری تھا عوام کی بھاری اکٹرمیت ان کے ساتھ تھی اور سندھ کی علیمنگ کی تحریب کو آگے لیکر ملینے والوں کی کامیابی مشکوک بن میکی تھی ۔اب سندھ کا فرزند بورسے پاکستان بر مكومت كررا تقا بسندهيون كرحقوق كي ضمانت عبي حاصل مورسي تحقى متوسط طِسقے کے لوگوں کے لئے المازم توں کے وروازے کھلے ہوئے تھے ایسی صور میں سندھو دلیش کی تحرکے بس لیٹت چلی گئی اس دورمیں محطو حکومت کیلیئے لا مدود ا فتیا دات تھے رسندھیں علیمنگ کی تحرکی کو کیلنے کے لئے اس کومت مع من فراخدی کا مظاہرہ کیا وہ خود تیادت سے لیا ایک بڑا بحران بن کو کھرا سسنه میں مہا دمیا جروں کا طبق صب کی زندگی کا انحصار تعلیم و ملازسوں پر تھا بینی ہے رحمان صورت حال سے دو جار ہواکیونکہ مارش لاکے دور میں مائم ہونے والا کوٹرسسٹم نوکریوں ا ورتعلیما واروں میں وافلے کیلئے اكيم متقل حيثيت اختيار كركها عيليز بارفاكي قادت نے بڑھتى ہوئى محروى ا دراعمرتی ہوئی نفرتوں موضم كرنے كى موئی صروجبدنركى بلكه صورت حال كو النير التداركومتحكم كرنے كے لئے بھردور استعال كيا - نساني ضادات کے دوران جب مہا جروں کے ساتھ بنجابیوں کو بھی نشاز نبایا گیا تو سی ای

قومیت کے عمبرداروں نے نعرہ دکا یا کہ مہیں سندھی صدر نہیں چاہئے اور حکومت نے تیزی سے اس مجران پرقابی بانے کی جدد جہد شروع کی - پنجاب کی اً واز پرسندھ میں بسے ہوئے اہل بنجاب کو ایک طرح سے تحفظ جامل مہم تھی ۔ اورسندھ کے انتہائے ندوں نے اوھرسے انیارے بھے دیایکٹن مہاجر مستقل طور پر حکومت کی بے رھانہ پالیسیوں کا نشانہ بنے دسہے ۔

### سندھ کے علیمدگی بسنداور سیگلردش

بشکال کی علیمدگی کی تحریک اور شکارش کے قیم نے سنڈ ھ کیے علیحدگی بیٹاول کیلئے ایک نیا داستہ منرور کھولا ۔ قیم پاکتان مسه میرایتک فوح اورانتظامین ابل سخاب کی بھاری اکتریت کے مدب بنجانی بورزوا طبقات في ايك ايسا حكمان توله قائم كرايا سحياكما ن كا يتدارير يمل منٹردل کسکھے پاکستان کی دیگر قومیتوں کو آبتدار ہی سے پر شکایت رمی کر ان کے حقوق کو یا مال کما جارصاہے اور ان کے علاقا لی دیبائی کو مک وقوم کے نا) ہرایک محفوص خطے وطیقے کے مفاد کے لئے استعمال کیا جار المرہے -حقیقت بینداد ماکره یاکتان کی بیایی صورت مال میں خطرناکر جانات كانت ندبى ابتدارس سے كرار إلى الكن حكران طبيجات كے مقامد ميں اكتبان یا پاکِشا نی عوام نا) کی کوئی میٹرنہ تھی بلکہ اسپنے واتی اغراض ومقاصدا وراپنے مفاوات کا حصول ہی ان کامطیع نظر رہاء اس صورت حال میں جب کرمبریت کی جڑیں ابتدارہی میں کاط دی گئیں اور فانت کے ذریعے حکم ان کوفروغ وياكيام مكن بى ندتھا كەدفا تى كەمقا صدىدرىي موسكىس ا دراش كامنطقى نىتىج یاسیت محردی ا درغصے کے عل وہ علیماگی نیسندی کے جذبات کی صورت میں ہمارسے ملیفے آیا - قومی ترقی میں مساویانہ جعدا ور قومی زندگی میں ای جیٹیت کوحس قدریھی یامال کیا گیا۔ آٹا ہی پاکستان کی وحدت ا دروکڑی امکن

کھوکھلی موتی جلی گئی ۔ مارش کا در مارش کا نے یاکستان کی توی زندگی کی ختیفتوں كو كميسريدل كرركه ويا - طاقت وتشدو كي ذريع جغرافيا ئي وعدت يانظراتي سرحدوں کی مفافت کاعل شید ایک صدیک مکن مولین عوام کے ولوں سے اگر والہانہ عقیدت و تحبت نحم ہوجائے تو توظ کیوط کے عل کے تعد تحو فی انشوبہانے والا بھی تہیں مل موجودہ حالات میں بات اب اپنیے علا قون نک می عدود موکرره کئی ہے اور پاکستان کی بات صرف مکرانوں سك يائ جاتى ب اوروه بعى حرف تقاريرا ورخطات كى حدّ مك فرنبول كى یہ تبدیلی اورمشدید مدعل ایک ایسا تومی سانحہ سے جواب بٹکلدومیش کے ولمير سنے بھی زمادہ افسور ناک اور اندو مہناک ہے یہ اسنے بیلو میں اس کھ کے عنت کش اور جمبوریت بیندوں کے لئے ایک سل کشتیکش اور بے حلیٰ لے ہوئے سے برلمہ صورت حال کو تہ مرف مخدوش نیارہا ہے بلکہ جمہوریت بسندعوامی توتوں کو خلوج کرکے اسے مرکزی وصا رہے سے کاط رصا ہے ارباب اقترار تھی تا یداب اپنے مفادات واغراض کی استقدر سیحم كر مي بين كرانبين ساليت سن مريد وليسي تظريبين التي اس سف زياده ا وركيالها حاكما سے كرياں عليحدى كى تحريك برسرعام حلتى سے اورسم وفاق کی جدوجد مرروز می رئیس کی زینت بنی رمتی ہے مکین ارباب اقتدار کواک سے کوئی سروکار نظر البین آیا انکی نظرمرف افتدار بررسی ہے۔ سندهس عليمنگ كى تحريك كاليس منظرنيا ده يرانا نيس تا مم وجوده مورت حال بین اس که امهیت اور گهرانی کوکسی فیمت رنتظرانداز نهین کیا جا سکت ہے کی فاس کے وورس بیان ایسے کرکات نظرا تے ہیں جواس امریی نشاندنهی کوکیس حتی سندھ محافی کے نیس منظر میں اس کی میدار ہوئی ا دراس محاذ ہی کے دریعے بر تحریک تر تی کر تی رہی محاذ کے بانی خِناب جي إيم بسيد بسنده كے ساتھ ہو نيوانی الفاقيوں سے اس تدركمندہ

فاطر ہو سکے تھے کہ اہنوں نے اپر خراکار سندھودایش ہی کو اپنی منزل قرار دیا یر ایک تاریخ کا نسوسناک باب ہے بلکہ ایک نداق ہے کہ جور منا سندھ امبی میں پاکشان کی قراروا و پیش کرنے کی سحا دت دکھتا ہوا گئے حیل کراس سے علیمدگی کواپنی مشرک قرار و ہے رحی سندور محاوسندھ کی نوجوان نسل کا محور شایت ہونے نگا سندھ یونیورسٹی کے طلبا میں اس کا اثرورسوخ اسقدر پھا كرتم طلبا تنظيمول كواس نے كاط كرركا ديا ۔ ابتدائى مقاصد خواہ كچے كھي ہے ہوں اور نو جوان سس تے مقعد کے لئے نواہ کتنی ہی ہے دوث ضرمات انجام دیں ہوں ایکے جل کر یرمحاذ محق ایک رجعت پربیت اورموقع پربست إوارہ بن کرده گیا رسندھ سے مفادیرست طبقوں اور وڈیرہ شاہی نے توجوان ش میں جوہے را • ردی میدائی وہ مقصد کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکا وٹ بنتے جے گئے ۔ نوجوانوں کو دولت کے ذریعے غلط راہ پرڈال دیا گیا عورت ، شراب ،عیش وعشرت ان کی زندگی کا مقصدین کرره گیا اس مقعد کے وسائی کی توسش انہیں ایک سنے موٹر برسے گئی ۔ عندہ گردی ، چوری وہ کیتی اب ان کی زندگی کا ما حص بن کر فاہر بدوا۔ وڈیرہ شاہی نے جو بووا نگایا تھا اب ایک تناور ورفعت بن چیا تھا ۔ اور وسائی کے لئے کھی خود کفیل تھا اسی سے وظیرہ شامی سے احال مندی کا خدبر اتنا بھی شدید ہے ولورہ تاہی کواب بھی برا بنیں کہا جا آ ا وراسے سندھی کلجرل ا ٹوٹ انگ مونے کا تقدس بل چیاہے می سندھ سے سیاسی محرکات کا تحزیہ یہ واضح کراہے کہ اس تحرکی سے حی سعندہ اورمرسے سندھی کاعنفرزبایرہ نمایاں ہوتا ہے حقیقت بہندام اور تنقیدی جائزہ مزید واضح کرہاہے کرسندھ کے گوسٹے گوشے میں کینے وا ہے ہاری اور محنت کسٹی طبقوں کے لیے اس تحریک میں کوئی نرم گومشہ نہیں ہے انٹی سیاجی مالت ومعاشی زندگی میں کسی تبدیلی کے بنے محاف کے ہاں معیمی کھی کوئی پردگرام نہ تھا نوجران س نے آگے

چل کر حبس انداز سے مظاہر سے کئے اس سے بھی کا فک مقبولیت ختم ہونے نگی اور محاف کے دوجوانوں کے لئے اس سے علادہ اور کوئی چارہ کار باقی ڈر باکہ کہ وہ تشدد کے ذریعے تعلیمی اواروں پر ابنا تشلط قائم رکھیں ۔ غندہ کردی کے بڑھے ہوئے رجانات نے یونیورٹی کی علی فضا کو پھی طور پر تباہ و برباد کردیا ور باکستان کی ووسری قدیم یونیورسٹی کا معیار استقدر لیت ہوگیا کہ سوت کرمی مثرم آئی ہے اس سے مک کا نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو سفد کی کم مقرور تور دی گئی اور اب و گری یافتہ جا بوں کی فوج سوبان روح بنی موئی ہے۔

## جاب عطوكا الميراورسك فوجى حمران

جناب بھٹوی کومت کوخم کر کے آئی وار پر ٹشکانے والے نوجی وسول عنا صرجب مارشل لاکے تحت اقتدار پر قابین ہوئے اقدار پر قابین ہوئے اقدار ہونے کا ایک اہم اب متروع ہوا مارشل لاک بیسائی کے سہارے جلنے والی وائیں بازدی صیاسی جاعت اور فاص طور سے جاعت اسلای کے دن پھرگئے جاعت اسلای کہ خاب بھٹو کے اقتدار ہیں گرکے بعد ہی اس جدوجہ ہیں معروف ہوگئی تھی کہ کسی طرح ان کی طاقت کو کھلنے کے لئے فوزح کو سامنے لایا جائے ہوگئی تھی کہ کسی طرح ان کی طاقت کو کھلنے کے لئے فوزح کو سامنے لایا جائے ہوا اور اصغرفاں کی وساطت سے یہ موقع لفیب ہوا اور اصغرفاں کی وساطت سے یہ موقع لفیب ہوا اور جاعت کی قدرو منزلت اسقدر بڑھی کہ اسے مارشل لاک نئی ہم دولیے ہوا کہ اسے مارشل لاک نئی ہم دولیے اسے مارش لاک نئی ہم دولیے اسے مارش کی انتہا کہ اور کس طرح ہوگئی ہارتی ہی بتا سکے گی ۔ فیاب کھٹو کے خلاف جلائی میں دیا تا ایک کی در سندھ کی شہری آبادی بات والی قومی انتجا دی کھڑکے کا مرکزی وا بتدائی محور سندھ کی شہری آبادی بنی رہی ان کے خلات وھا ندلیوں کا ارزام عائد کھاگئی جبکہ قومی انتجا دی کھٹو کے خلاف وھا ندلیوں کا ارزام عائد کراگئیا جبکہ قومی انتجا در کے صفوط

مراكز حب درابا و وكراچي مي توى اتحاد كے نمائندوں ہى كوكاميا بى واكثرت ماصل ہون ۔ ان ہی شہروں کو خاب بھٹوسے فداف بھراور استعال کیا گیا خاب عیر کے دور میں ہونے والی ساجی و معاشی ریاد تیوں کا وارہ کاراس متروميغ تحاكريك ن كامتقل كو داؤير لكاديا جائے يكن جاءت إساى ك خول مين بند مها جر ذبينت سوين اوسميف سد عارى نظراتي تقى او نظرير پاکتان کی جمیئی بڑی کے مقابے میں بیٹی بیٹی مسنے کی صروجدا نہیں ہے ڈوئی خاب بھٹو کو اقتدار سے انگ کر ہے ان زر اوران کے خاندان پر جومثطالم توسے کھے اس کا سندھ پرٹندید روعل ہوا لیکن اس سے برعکس بھائنسی کے بعداکثر ستبروں ہیں جا عت اس می سے منسلک عنا حرنے سطحا کیا ت تقبیم کیں - ایک طرف حبثن اور دوسری طرف سندھ کے گوشے گوشے سے در دیھری کراہ سننے میں آئی اس صورت حال میں سندھ سے انتہا بیندوں کوایک نیا موقع الم تھ دمگا سندحی توم پرست جفات جواب یک نثرت بسندی سے گویز کردہے تھے یہ رویہ اینانے برجبور ہو گئے آری جیف آف اسٹاف کی کرسی کی طاقت کا ا علان اور مارش لا کے بار بارعل نے نہ صرف قوم پریستوں کو بلہ جمہوریت بیسند توتوں کے عزم وا عاد کوبری طرح مجروع کیا سندھ میں علیحدگی کی تحریک اب انتھا بینداز تحرکے زرمی بکرسندھ کے ماتھ انسونسٹاک رؤید کے فلاف ایک وا مرحل بن کرا بھری سند ہے کے وانشور ، جمہوریت بسند قوش طلبار ادر مخت کش اب اس سے برط کر کھے سوچے کے لئے تیار نہیں صورت حال میں استقدر مرائی یائی جاتی ہے کراسوم آبادسے نجات کے لئے ایکسی بھی علی اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا اس کا اضورشاک پیٹویہ ہے کہ اسام آباد يرتابيش كمكران طبقه صرف طاقت ادرتشدوكى زبان جانباب اورووسرى بمستن كواين ممراكظ برنودسه منسك ركفا أيانها س اس طرح الفرير پاکسان وہ بھر ہنیں رہا جس می تشریح بانی بایک ان نے قیام باکسان کے دقت وستورمان اسمبی میں کی تھی ا در نہ ہی نکری اساس رکھنے والے وانشوروں

کی کا دستوں کو اہمیت رہی۔ اب نظریہ پاکسان وہ کچھ بن گیا جس پر نوزی اور
جاعت ابدای کی بلابشرکت غرب اجارہ واری ہے۔ اب بیموجودہ طراؤں کا
سب سے اہم ہجنیار بن گیا جس کے زخموں کی گہرائی کا اندازہ بھی شکل ہے۔ موجودہ
سب سے اہم ہجنیار بن گیا جس کے زخموں کی گہرائی کا اندازہ بھی شکل ہے۔ موجودہ
سباسی قضا اور رویہ ما یوسیوں اور ناامیدلوں کی طرف نے جاناہے ۔ اب
انہا ہے ندوں کے ساتھ ساتھ توم پرستوں ، جمہوری و ترقی بہند طاقتوں کے
انہا ہے ندوں کے ساتھ ساتھ توم پرستوں ، جمہوری و ترقی بہند طاقتوں کے
انہا بین جات کے داستے محدود ہوکررہ کئے ہیں یسندھ کی ساسی فضا میں جھٹن این جاتا ہوتی جارہی ہے سندھ کی اوجوان
بائی جاتا ہے روز بروز اس میں شنت پیدا ہوتی جارہی ہے سندھ کی اوجوان
سن جس انتشار و بے جنی میں سندہ سے اس کے کریہ کوسیجف کے لئے ایک ہوئی

اب یہ حقیقت کسی سے ڈھی جی بہیں کہ سوتے کے اعتبار سے سندھ عیمکا کے آخری موٹر پر ہے دسندھ کے دانشور اسمنت ش اور عوام سب ہی اس امنوساک بیتے پر بینے کر حالات سے مجھور کر بیجے ہیں ندھ وسٹی سے تیم کی جدوجہیں تیزی آتی جا رہی ہے تاہم انتہا پیندعام جہیں اور استی کی جدوجہیں تیزی آتی جا رہی ہے تاہم انتہا پر دی طرح اولیا بذاری استی کی یہ بر کوری طرح اولیا بذاری سے تیز یہ نہیں کرتے ابنیں یہ استدہے کہ غیر ملکی طاقت کی مدوسے وہ اپنے مقصد میں کا سیا ہی حاصل کر سے اور اس کے میکی باطرے اور اس کی جالی سے نسکل مقصد میں کا میں احقد رسہا اور اسان بہیں ۔ خود نر سی کے جال سے نسکل کر حالات کے حقیقت بیٹ دار اس کر گور ہو جی جا اس طرح گوناگوں اس کے سے جو ست جو کر گوناگوں اس کے میں احداد کے حقیقت بیٹ دار کے میں احداد کے حقیقت کے خال است میں کئے ہیں ۔ شکلہ دُش کا قیم سندھ کے انتہا پیند عنام را کے مشعل رائی فرور بنی لیکن شکلہ دُش کا قیم سندھ سے ساجی وسیاسی بی مشتام میں زمین واسی ن کا فرق ہے شکلہ دُش کے حالات اور سندھ کے ساجی وسیاسی بی مشتام میں زمین واسی ن کا فرق ہے شکلہ دُش کو میں بی مشتام میں زمین واسی ن کا فرق ہے شکلہ دُش کے حالات اور سندھ کے ساجی وسیاسی بی مشتام میں زمین واسی ن کا فرق ہے شکلہ دُش کے حالات اور سندھ کے ساجی وسیاسی بی مشتام میں زمین واسی ن کا فرق ہے شکلہ دُش کے شکلہ دُش کے شکلہ دُش کے جانہ کا فرق ہے شکلہ دُش کے مسلم کے سابھ کے سابھ کی سیاسی بی مشتام میں زمین واسی ن کا فرق ہے شکلہ دُش کے شکلہ دُش کے شکلہ دُش کے سابھ کی کہ دہ کے سابھ کی دیا ہو کر سابھ کے سابھ کی کے سابھ کی دیا ہو کہ کے سابھ کی کھر کی سابھ کی کے سابھ کی کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کے سابھ کی کے سابھ کی کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کے سابھ کی کھر کی کے سابھ کی کے سابھ کے سابھ کی کی کھر کے سابھ کی کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کے سابھ کی کھر کی کھر کی کھر کے سابھ کی کھر کی کھر کے سابھ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے سابھ کی کھر کی کھر کی کھر کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کھر کے سابھ کی کھر کی کھر کی کھر

می آیادی ایک زبان ، مجراورل سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے واری بی سنظریں یہ خطہ ابتدار ہی سے سامراح سے خلاف متحرک را ان میں سنگجو اند مالتیں بھی موجود تھیں اور پاکتات کے جغرا نیائی حالات میں کا قت کا توازت تھی ان کے بی حق میں تھا - ارد و دان طبقہ ا در سی بیوں پر ستی ایک چوٹی سی الليت ان كے عزائم كوناكم بنيں شاكتى تھى - ياكسّانى فوج كوا ينى تمام ترصدا حیتوں کے باوجود اکامی کا منہ و کھا بڑا ۔ بین الاتوامی صورت مال میں امریخی یا نیسیوں سے لئے نبگلہ دسش ہی اب زیادہ مزروں تھا۔ یمندو اُن کی فوجی برتری سے نہ مرف مندوستان بلکہ امری کے متھا صدیعی اورے مورب تھے بنگادلش کا تیام مکن تھا تیکن اس کا اطلاق سندھ مرتبیں کیا جاسکہ یسندھ کے سماجی وسیاسی حالات میں یہ مکن نظر نہیں کا اسندھ بنی سے محق صو بہت ا دران کے درسیان کو بی قدرتی رکا دط بھی ہیں یا کی جاتی بنجاب طاقت کا سرت مدسه اورسنده ر اوری طرح حادی ہے رسندھ کی آبا دی کا لفت جصہ با ہرسے آنے وا اوں پرشتمل ہے مہا جر انے جا زنبلاکراس خطے میں متقل طور رہ اد ہو میکے ہیں یہ ایک بڑی اقلیت ہیں ادرایک عرصہ مک مندھ کے براے شہروں بران کی اجارہ ای بھی قائم مہی - مہذور تیان سے تباولہ آبا دی کاسٹ میریت پہلے دوک ویا سمیا میمن بنجاب اور شمالی علاقوں سے لوگوں کی جوق در جو ٹن آمد کے سیسے نے سندھ کی آبادی کے تناسیہ کو بڑی حد کک بدل دیا یہ سب بہ سورطاری ہے جوسندھ میں لینے والوں کے لئے ایک لخ نکر یہ ہے یسندھ کے وانسورہ میں یایا جانے والا یر خوف می حقیقت بسندانہ سے کہ سس لا کھ اندان مہا برین کی آنوی منرل بھی سندھ ہوگی اس عل سے جو صورت حالی میدا بدگ سو حکر کھی وحثت ہوتی ہے کیونکر کلومت وقت کی منظر میں النا جہا ذاہدا كوبى اين نتائ كابن بايا حاكمات وان كابن بركواللها

سیاسی طاقت نہیں اور یہ ہے یار ومددگا رطالات کے رحم دکرم پر ہیں۔
ان کی منتقلی اب انسا نیت کے نام پر بھی مکن نہیں کیو کہ سندھ کا اعتراض مکمان طبقے کے لئے ایک اہم جواز ضرور فرا ہم کرتا ہے اس کے علاوہ آبادی کے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگوں میں فوجی تربیت کا نقدان ہے کہ وہ وقت ہنے پر مہتھار سنبھال کر اپنی آزادی کی جنگ بول سکیں ۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ بیرونی طاقتیں ایسی تحریکوں کی مالی وما دی امداد تو کرسکتی ہیں لیکن ابتدار ہی سے الیسی جنگوں ہیں سندکت سے گریز کرتی ہیں وہ دومروں کی جنگ خود کیوں لیس ان کے لئے ایک اہم بجاز فراہم کرتا ہے اور وہ اپنی تمام تر ہم در دول سے با و جود الیسی جنگ میں براہ ارست مالی طاخلت سے گریز کرتی ہیں۔

## فوجى أمرميت اورسنده كاردعمل

سی -اور بی اور بناب معبو کے دورس بی این-امے بعدائم ارد طی كاقيم بھى اسى تىدل كى ايك كرمى ہے سال كىك كريبيز يار في بھى اس اتحاد کی دکن بنی ہوئی ہے یہ الگ یات ہے کہ تمام سیسی جاعتیں الکر معی حکمات طبقات اور حكمران جاعت كالحجه نبيس بكاط مائى بير راسى طرح المراطي بعي، بی ن سی کے فریعے بیانات و مطالبات کے علاوہ ابتدار میں کوئی فاص كردار اطافر کے میں ۱۹۸۳ و میں بدیاتی انتھایات کے موقع برائم - اردی کی انتخاب سے بائیکاٹ کی تحریک اور حکمراوں سے مبوریت کی کالی کا مطالبہ ايك نيارة اختيار كركيا - اصولى طور يرجبوريكى اس تحرك كاعلى نتيم اب مجى برآمدنه بوسكاء بنجاب نے خود كو قرار دا دوں كك بى محدود ركا جبكه سنده میں انتخابات کے بائیکاط کی نفا ایک نیا رخ افتیار کرنے مگی -سندھ کے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر مکرانوں سے محرب لی رسندھ کے جیوں میں جب جگہ در رہی تو دومرے علاقوں میں بھی انہیں یابدسالل كياكيا ـ طانت وتشدو كے فريع نوبوان كو كفراور كينے كاعل شردع ہوا توجی غاصراور نوجی دہن نے ایک بار مزید یہ نابت کیا کہ دوسرے علا توں کے لوگوں کئے لئے ان کے ول میں نہ تو محبت ہے اورنہ مِ گزت۔ سنده مرفوجي تشدوسه يبل بوحيتان اور بنكال مي يعمل وهراياجا با رہا تھا سِندھ کے نوجوانوں پر غداری کالیبل سکا كرحين علم وتشدد کانٹ نہ بنایگیا افسونساک ہی بنیں شرمناک مجھی سے بلی کا پروں کے وريع كوليون كى بارش سے كتى معصوم عانين ضائع كى كتي اس كاندازه سلانا مشکل ہے اس نے رحمی کے روعل میں پوراسندھ سرتایا احجان بن گیا سندھ کے گوشے کو شے سے توجی کا روا سوں کے فلاف مدائے احجان بندرون مكي - حكومت كے حاستيہ بڑاد سندھ كے تمائذے بھی اس صورت حال سے پرلیٹان ہوئے اور مہا جروب س بھی کسی صد

سک اس کا بروعل ہوا اور مہاج رہاؤں نے بھی احتجائے ہیں جصد ہے کرھیت بہندی کا بھوت ویا۔ سماجی کا رکن اور محنت کشوں کے نمائنڈ سے اس کے ردگل میں ایک ووسر سے سے قریب ہونے تکے دیکن جائنت اسلامی اور اس کے ردگل حالت اسلامی اور اس کے حالت بردار ذہیئیت کے دوگ ، حکومت وقت کے کا ندھے پر مواراب بھی جہورت کے ان سرفروشوں کو غدار قرار ویتے رہے تاہم یہ صورت حال حکران طبقے کے مفاد میں نہ بھی ۔ جلد ہی سندصوں میں دا حاس محرومی کا بہتہ چلا لیا گیا۔ کھی مواعت کا علان کیا گیا اور سندھ کے مفاد پر ست اقتدار کی دہمیز پر مزگوں مورکئے ۔

اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ۱۹۸۳ رکایم اردی کی تحریک کا مرکزی محورسندھ اور صرف سندھ رہا۔ ہمارسے دورکی تاریخ میں پہلی مرتب دیم آبادی نے طاقت وتشدد کے ملینے سرچھکا نے سے انسکارکردیا ۔اہوں نے ائی دھرتی سے تقدس کو روسسوار رکھنے کی مدد حدا کی ۔ ابنوں نے اپنے جہوری حق کے لئے اپٹی جا نون کا ندراتہ بیش کیا ۔ تحریک کو کیلنے سے لئے جس بہجا : رویے کی نمائش کی گئ اس سے سندھ کے انہا کی سنجیدہ طقے بھی اپنی تمام ترامیدیں کو پیھے۔ اب یہ کھلی ہوئی مقیقت ہے کرسند ہ کے عام وفاص اس مملکت فعاداً سے ایٹا رہشتہ ہمینٹر کے لئے توڑن علمتہ ہیں ۔سدھ کے تمام سیاسی طقون یں سویے کا محورتقریبایی بن چکاہے۔کب ادرکس طرح اب یہ اسکے کی بات بنیں رہی لوگ جس قدر جد مکن ہو سکے اس منصوب کو علی جامر بیا ا جاہتے ہیں۔ اس مورت مال کے بیش نظرسندھ کے ساسی صفوں میں حقیقت بیندی کا عقر کیمی کسی مدیک ایا کردار او اکریے مگاہے ۔ سندھ کے وافتوروں سياسى صفون اور قوم ميستولك مقفداب حرب بنيابي بورثروا كحاستحمال سي نیت ہے وہ اب نرینی یے ساتھ مٹلک رمٹا چاہتے ہیں اور ترمی اہیں . اینے علاقوں میں دیکھنا چاہتے ہیں نفرتوں کی دلداریں جو لور ژوا طبقات نے

بلندی جس , محنت کشوں کوکش حالات سے ددچارکریں گک ، وقت ہی ثنائلگا ہے ینیاب کے خلاف تشمدیک وتحرک کسی بڑے نونی ڈرامے کوجنم وسے سکتی ہے مارش لا کے مدائے میں پنجاب کے لاگوں کے اصلافے نے سندھ سمے قوم موسوں کو ادر بھی چراغ یا کریسے رکھ دیا ہے اور اس صورت حال کو وہ مزید برواشت کرنے کے می میں نہیں۔ اِس صورت عال کا ووسرا رہے مہاجرطبقوں کے مزاج میں بدا ہونے والی تبدیلی بھی ہے جواب ایک نیازنگ افتیار کررسی ہے ۔ خار پھٹو کے فلاٹ مہا جروں نے بحرکرداراواکیا وہ کسی سے بھی یوٹشیدہ نہیں ۔ پنجال بوڑوا ا ورجاعت اللامی کی رجوت پریست سیاست کے ما رسے بیوئے یہ لوگ لیک مدت سک اس خوش ہمی میں مبتلارہے کہ حکومت کی تبدیلی سے ان کے حقوق کی ضانت صاصل ہوجائیگی رہین یہ خوش ہمی زبا وہ عرصہ کک قائم نہ رہ کی۔ اکث لا کے نفاذ کے فورًا بعد تباہ کن بارمتوں سے سلسلے نے مک میں کئی جگہ تیاہی ۔ مچائک ۔ ٹوزے کے حکمران نے کو کٹ اور ملیا ن سے نقصا ٹات کا جا کڑہ لینے کے لئے وصاں سے دورے کے اورامدادی اغراض کے لئے خطر رقومات کا اعلان کیا۔ انے دورے کے دوسرے مرمے پرنوج محران جب بطیف آباد کی سی صدراباد میں آتے تواس سرزنش کے ساتھ والیس ہونے کہ اگر ایک ایک یا نئی یا نی بھی لوگ نكايتة توعلات كوتبابى سيريايا حاسكا تقابعداذات موصوف كاجي عبى شريف مے گئے جاں بارش کی تباہ کاریوں کا بحیثم دید محائنہ فرمایا ۔اسی موقع برخیاب عُن مصطف حِتَفَى في ايك بيان وسية بوئ ضراكا لاكه لاكوثكر إواكيا تفاكه بارشوں کا سلید ان کی کومت کے دور میں رونمانہ ہوا ورنہ میا راالزام محیط کومت اور میلیز ارٹ کے کھاتے میں وال دیاجا تا ۔مہاجر وہن کاخوش آنڈ خواب محمر کی اب ان سے ساتھ ہونے والی الفافیون کے خلاف آواز اٹھلتے سی اجازت بھی نریقی اور فوج کمرازی وینجایی بورزوا طبعات کے مفاوات کانشا نہیئے ہے بعدازاں فوجی حکمران نے ہاریوں کو کھکاری کھے راکم

یک ان کے میس منظریس مها جروں کی حیثیت کو واضح طور پر متعین کرویا۔ سندھ کی صورت حال کے لیس منظر میں ،مہاجروں میں بھی ایک الیسا طبقه المجرف مكاجو جاعت اسلامي اور نظريه پاكتا س تحول سے با سر نكل كر حشیقت پسندی سے حالات کا جاکڑہ ہے رہاتھا۔ 1941ء کی جنگ ٹے اس طِعَ كُوايك نيخ مواله يرلاكر كالرويا - ابني زمين سے رشت تورف كے بعد زمون ان کی بہان کھوگئی بلکہ نفظ مہاجر ان سے ہے ایک گائی بن گیا ۔اس طبھے کو يراحاس بوجلات كران كي اولادين جوبيان بيدا مومين ، بردرش يائي ، ان كے لئے لالو كھيت، ناخم آباد اورلطيف آبادكى كلياں سى سب كھے ہي اس سے آگے ان کے لئے کوئی منزل بنیں ۔ ابنیں یہ صورت حال مزید گوارا نہیں ۔ ابتدارس سنده انجى نياه كاه ليكن أكے چل كرسنده انكا وطن بن كيا وه نیاد تیوں اور ناالفامیوں کے با وجروسندھ سے کسے کر انگ بنیں رہ سکتے۔ ان کی سوق میں ایسی تبدیلی کے واضح اشاروں کے یا وجودسندھی مہا برجہتی کووا ضح اور نمایاں حیثیت حاصل نہ ہوسکی ۔ مفاد پرستانہ ذہنیت کے عمیردار ا درگروہی سیاست کے رہنا بڑی جا نفٹ ٹی سسے ان وواؤں کے درکھیاٹ رکاوٹ کی ویواریتے ہوئے ہیں مکن شال سے کا نیوالوں کا لامتنابی سید اور مارش و کے ذریعے حمبوری اقدار اور عوامی حقوق کی یا کا لی نے نفرتوں کی دیوائیں وراٹریں ضرور ڈال دی ہیں اس طرح اگر مہاجروں کے رویتے میں تبدی ارسی ہے تودوسری طرف مندھکے وانشوروں اور قوم میستوں کو بھی یہ ا حکس پیدا ہورہا ہے کہما جروں سے بھالاسندھ کے مسائل کومزید الجھا دیے گا۔عوامی سطح پراتھ نے واسے اکثر رہنما وُں نے مہا جروں کے حق میں دلیل کھی دینی شروع کردی ب ان کا کہناہے کہ مہا جراینے خطے اوراینے وطن سے کھ کرماں آباد ہوا اور اس کے پاس والیتی کی کوئی گنیائٹس نہیں۔ وہ جو کچھ کما اسے

يبين فوق كرتا ہے۔ وه سندھ كى ترتى ميں اين كردار اواكرار الى دارا واكرار الى دار کوئی آبائی تیرستان نہیں اور وہ اپنے مرد ہے لیکر دوردراز علاقوں کا رخ نہیں کرتا - ان ولائل کے حوالے سے بیعنعراب اس امری جدوجد کردیا ہے کم آینوا ہے مالات سے نملنے کے لئے دواؤں و مطروں میں مفاہمت و سيجېتى كوفروغ ديا جلسئے ، ندرون سندھ اس مەيەكى تىدىي كوا كمەنبال حيثيت حاصل بهوتى جاربى سيع تعليمي ادارون مي مها جرطلبا ما وظلم وشدد کا نشاز نہیں بائے جارہے ہیں - دومری طرف میا جروں کی سوقے ہیں یجاب سے ماتھ اشتراک کے سلسے میں واضح تبدیدیں کے اشارے بھی سلتے ہیں ۔ اب اگروہ سندصوں کا ساتھ نہیں دیتے توسیجاب کے مفادیر سے خودکو انگ اور غیر حاندار فرور بنا لیتے ہیں ۔ یہ تبدی کے لئے انھبی شائد کوئی اہمیت نہ رکھتی مولین سیاب سے بور دوا و مفاور است طبقات اس صورت مال سے میش نظر زیادہ تیزاغ با ۱ در پرلیشا ن نظر آتے ہیں اور ا سندھ کی سیاسی ومعاشی صور تھا ل کے بیش تظران کی گرفت مخرور موتی جا رہی ہے۔ ابسا محسوس بون ما ہے کہ جارمیت کی جنگ ہارکر مدافعانہ جنگ کی ا تبدار ہو چی ہے بورندھ کے مائل کے حل کے لئے ایک نوش انڈرنشان ہے سترے کے حقرق کے تحفظ کی جنگ میں اب سندھیوں کا بلہ تھاری ہونے مكاسبه تابيم حكمان فبقات اسقدر جداوراتني آسا في سيع برمانن وال تنیں اور نربی وہ ان دسائل کو چیوٹریں سے جن پر دہ ایک طویل مدت سے قابق ہیں ۔اب اس حقیقت سے انسار مکن مہس کرسندھ میں یا گیائے والى بے جلنی اور علیمدگی کے متعلق سوق کی بیٹی فتحریک حکم انوں کے لئے ایک سوحان روح فرور بنی ہوئی ہے ۔ قوم برست أورموجوده حالت

١٩٨٣ء كي الميه آر في تحريك كے جائز سے

یہ داضح ہوتاہے کرسندھ میں جاپ تصفوء ان کے خاندان اور ان کی پارٹی کی جڑیں بہت گہری ہیں ۔ حکویرت کے تم م ترتشدداورظا لمانہ کا روا میوں کے با وجود عوام میں ان کی مقبولیت میں کمی ندائی بلکہ فرمیر ا منافد ہوا۔ اس تخریک میں ٹی ہی کی تیادت اور عوام نے حکمان وقت کے لئے شکات صرور بیدائیں۔ اسی دورسی سندھ عوامی کر کیے کی مقبولنیت بھی انھر کر ساسنے آئی سندھ عوامی تحرکی کے رہنما خاب رول بخش لیجوادر جاب فاضل را موٹے ایم ار طبی تحریب میں ایک سی جان ڈال دی ۔عوام کی طرف سے گرفتا رہاں پہنٹی کرنے کے عمل میں سندھ عوامی تحریب بھی خاص طور سے بیش بیش رہی اور بھی و بدین ہراس كى حري خاص طورسے بہت گرى نظراً ميش اسى دور بيس سندھ عواى تحریب سے مرکزی رہنماؤں کو یا مندسوں ک کرے اس تحریک کومزیداہونے كاموق فراجم كياكيار جاب بليجو أكيطويل مدت تك إنتي بازدكى ماست سےمناک رہ مکے تھے۔ ایوب فال کے دورا قددارمیں جب سنرحی بولی کے تفدس کو بامال کیا جانے نگا توان سے برداشت نہ ہوسکا اور وه بابن مازوسے اینا الگ رشتہ تول کر توم میرست محرکے میں سر کرم عل ہوگئے۔ توم ریست تحریک میں ان کی شمولات نے ایک نیے باب کا اضافہ کیا جناب بیرون نوجوان تنل کومترک کرے ابنیں میدان عل میں لانے میں ایک اہم کروار ا واکیا حکمان طبقات کے علاوہ ایک مرت ک سندھ میں یکسے ہوئے مہاجران کی سیاست کا بدف رہے۔ بٹکادلیش کے تیا کے دور میں انہوں نے توم پرستی کے توابے سے عبیت کو بھراویہ موا دی حدرا باد مار میں اکورے کیم ، کے روز اند تقسیم موتے والے بمبغلط سسي كمحير تثدت بسندرنناهي ونبون كو توخرورسكون حاص موا منكر اس کے تنازیج کی بھی نہ نیکے اس دورس جو تغریے ابنوں نے دیئے جاب

ری ایم سید پہلے ہی اس کی ابتدار کر کے تھے۔ خاب بیجونے فود کو
قوی وہارہے سیے کا طاکر اس قدر کدود کر لیا سندھ میں بھی ان کی
سیاست بڑر موٹر ہو تی جلی گئی جاب جی ایم سید کے مقابلے ہیں اہیں
کوئی اہمیت اور حیثیت نہ مل سکی ۔اس کے علاوہ خاب بھٹو گئا قائم کر وہ
بیلیز بارٹی کا وائرہ کا راس قدر دسیع تھا کہ سندھ کی تمام تحریکوں اور شماؤں
کو اپنی لیبیٹ میں ہے گیا ۔سندھ میں جاب بھٹو کے سامنے کسی تھی میاسی
جاعت یاسیاسی رمنما کا حید رائع نہ جل سکا۔ اس طرح سندھ عوائی کرکے
موجودہ دور نے سندھ عوامی تحریک کے خدوقال کو واضح طور ہرا تھرنے
موجودہ دور نے سندھ عوامی تحریک کے خدوقال کو واضح طور ہرا تھرنے
کے مواقع فراہم کئے اور وہ حالات بیدا کئے کہ تحریک کی مرکزی قیادت کو
قوی سطح پر اعجرنے کا موقع می سکے ۔

سنده کی موجوده صورت حال میں جاب پیچوا ور نبایا خاص المہم اب ایک تشخیم حیثیت حاص ہو حکی ہے جاب بلیجوا بی نظر نبدی کے ایم میں و قوی ہویں ، کی قوجہ نہ عرف زیادہ ہی حاصل کرسے بلکہ ان کی سایسی میں و قوی ہویں ہی خاص کریے کے دوران عوای حیثیت کوزیادہ ہی نمایاں کیا گیا ۔ ایم ۔ار وی کی تحریف کے دوران عوای تخریک کے عفر کو جس قدر ا بھارا گیا اور جو ببلطی اسے ملی وہ اس کے رہناوس کو قوی سطے پر ابھار نے کے لئے کا فی تھی لیکن بناب بینچو کی الل قلعہ میں نظر بندی سے انہیں مزید ہمدر دیاں حاصل ہو گئیں۔ لال قلعہ میں نظر بندی سے انہیں مزید ہمدر دیاں حاصل ہو گئیں۔ لال قلعہ میں نظر بندی سے انہیں اور مزاج کا ایک ا ہم جو ہے ۔ جرو قلع حکمات طبق کی برسی میں تھی تشدد کے حوالے سے اسے ندھرف ملک میں بلکہ عالمی برسی میں تھی برسی میں میں برسی میں میں براس کی حیثیت وا جمیت واضح کر تھے بھے ۔جا ساتی و دیگر رہنا و عوام براس کی حیثیت وا جمیت واضح کر تھے بھے ۔جا ساتی و دیگر رہنا و سیاسی کارکن بھی اس دور سے گذر ہے اور جناب بینچو کو جب اس داد

برلایگیا توعوام کی ممدرویاں ان کے ساتھ ہو گئیں سندھ میں ایم کر ڈی تخریب سے جہاں ایک طرف حکومت نے اصا*س محرد*ی دور کرے نے کے پروگرام برعمل شروع کیا تو دومری طرف بنجاب کے مفا د برست طبقوں نے خاب ملیمرکی شخصیت کو تھر تور ابھار نا شروع کیا۔ پنجاب سے دانشوروں کے لئے ایہی باعث اطینیات رہا کہ وہ سندھ کے ایک سیوت اورسنده کے ایک نما تندے سے می میں حکم الوں کے فلاف آداد بندكررب بي ادرانكي آوازكے نيتے ميں ساب كے فلاف اور ہوتی نفرتوں کو دبایا جاسکتاہے ۔ تاہم حکمران طبقات کے عزائم کچھ اور ہی نظراتے ہیں۔ جاب لیج ادران کی جاعت کے متعلق رویمیں دوسرے اندازسے سوین پرعجبور کراہے ۔عوامی تحریک کے وستورسے یہ داضح ہوتا ہے کہ اس تحریب کی رکھیت مرف سندصیوں ہی کے لئے ہے ۔غیرسندھیوں کواس میں شمولیت کی اجازت نہیں ان کی تما) ترتوج کا مرکز حرف سندھ اور بندھی عوام کے سائل مک ہی محدود تھا۔ یہ جاعت مندحی عوام سے مسائل کے حل کے لئے مارکسی نظرمایت واصولوں -کو بردیے کارلانا چا ہتی ہے اور مارکسٹرم کامطالعہ اس جاعت کے کا رکنوں کے لئے لاڑمی اورا ہم بھی قرار دیا جاتا ہے جرکہ جس دا کرہ کار میں خودکومحدود کرکے یہ جاعت مرگرم عمل رمنیا چاہتی ہے وہ مارکسی سو تھسے نفی کے مترادف ہے اس کی کارگردگی کے حوالے سے مندھ کے باریوں میں مرید کنفیوژن بدا ہوا یسندھ باری تحریک ایک طویل مت تک مدد جد کرنے کے بعد شدھ کے باریوں اور کہانوں میں ایک نیاشعور بیدائرنے میں کا میاب ہور ہی بھی ۔ جاب حید کخبش جنوئی مرحوم کی تمام تر صدوجهد ا ور دیگر کارکنوں کی انتھاک تحدث کے سبی شعوری بیداری مے عل میں جب تیری آنے مگی تو جاب بیجوی عوای

تحرکیہ نے سندھی ہاری تحرکیہ کی بنیا د ڈال کرسندھ کے ہاریوں اور کسانوں کوتقتیم کرکے ہاری تحریک کارخ ایک نئ سمت موادیا۔ گویا مرت سندھی ہاریوں ہی کے مائل قابلِ قوج ہیں۔اس طرح عوای تحریک کے ابتدائی پروگرام میں انکی سیاست کامرکز سندھ اور مرت سندھ را خواہ داخی خود نخاری سے حوالے سے یا مکل سخود مخاری سے تقورسے۔ میکن ایم ۔آر۔ طی تحریک کے بعد اور خاص طورسے مارشل لاکے آخری دور میں عوامی تحریک سے متحا صدمیں تبدیلیاں رونما ہونے تکیں جس قدر تومی ریس نے جاب پیچو کی شخصیت کو ایمارا آنا ہی عوامی محرک کی مكك كيرحيثيت اعبرن كي - خاب بيحو ا وران كے ممرا مهوں كور ندھ کے محدر سے نعلی کر ملکی سطے بیرانا بڑا ۔ اس طرح سندھ عوامی تحریک سے خدوخال میں نئی تبدیسی سے اسکانات بیدا ہونے گئے۔ ۱۹۸۳ء میں ایم اروسی تحرکی کے عوامل فواہ کھے تھی رہے ہوں سندھ کی سماجی وسیاسی صورت حال پراس سے گہرے ا ٹرات مرتب ہوتے سندھ میں بی بی کی تیادت حکمران طبقات کے لئے ایک الیاعنفربن کو انعری که مارش لا حکمرانوں کو اپنی تمام تربے رحمی سے با وجود نحود کو مدافعانہ انداز میں بیش کرنا پڑا۔ یرتحریک ملک گیرسطے پر زیادہ اہمیت عامل نہ کرسکی پرسسرعد، ہوجیتان خاموش رہیے ا در پنجایب کی قیاوت نے کسی نمایاں کا رکروگی سے گریز کیا۔ یی پی کی مماری مقبولیت سے با وجود ان صوال میں خاموشی کے مختلف عوامل بہو سکتے ہیں سرحدد بوجیستان جا بے گھ کے ددر مکومت میں کا فی سرگرم رہے اور ما تھ ساتھ ان صولوں میں علیمنگ کی افواہیں بھی زیادہ گرم رہیں تجزیہ نگاروں کا کہناہے کہ اكتان كي مكران سنده كي مجرط في مهري صورت مال مي جب يوري ظرح مد*ث ہوکر کسی نی صورت حال سے دو چار ہوبگے* تو بیر مغربی

صویے وفاق کو فدا ما فنظ کمہ کر علی کی افتیار کرنس گے۔ یہ صوبے عرف مناسب وقت اورمو تع کی تائش میں ہیں تاہم پنجاب کی خاموسٹی معنى خيز معلوم مبوتى سبع بينجاب كا بورزوا طبقه جس تحيحتم ترمفادات فوجی حکرانوں کے توسط سے محفوظ ہیں ایسا کوئی قدم بہیں اٹھا ناچاہتے ہیں جو موتودہ صورت حال کو تبدیل کرسے ۔ میکن بیجاب کا یہ محاط روب سندھ میں یامیت اور ناامیدی کوفروغ وتیار ہا ہے۔ اس تحرکی کے بیس منظر میں حمران طبقات کو بھی اپنی حکرت علی بدینی بڑی ۔ نوجی تحمرات كويه اعلات كمزنا يطاكره استلالا المضاكر حبوريت ما فذكر وي جائے گیاں بيس مظرين ريفرندم ، غرجاعتي انتخابات ا درجونيجو حكومرت كي بحالي سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اس جمہوری ، عل میں جو بہای زیادہ نمایاں مها وہ بلندبانگ وعوسے تھے حکومت کے تنظول میں پرنسی ودنگیر نشرياتى ادارسے اتوام عالم كويہ تاثر دينے كى جدوجه يس اب ك مفروف میں کہ ملک میں مارشل لا کواتعی خیرہا دکھہ دیا گیاہے اورعوام كى تمائده حكومت مضيوط جميورى بنيا دول يرقائم بهو كى سے عبد ١٩١٨ کا دستورجہوری اقداری تعبر اور نفی کرتا ہے ۔ فوجی حکمران کا مدرا در جیف آف طاف کے عہدے سے بیک وقت چکے رہنا سیاسیات کے طلہ کے لئے جدید دور میں ایک نیا تحربہ سے یوں محوس ہرتا ہے کہ قرون وطلی کا دور تیری سے واپس ارباہے ان مالات سی جنیجو کو وزیراعظم باکرحالات پر قابونہیں لیا جا سکاسے رجہوریت کی نفی کے متراوف ایک نیا وستور نا زندکرے ایک انسی کلومت کا تیم سندھ کے عوام کے زھوں برنک ہاشی کے مترادف سے پورے مندھ میں اس لا حمرانوں کے خلاف یائی جانے والی نغرتوں نے اب سی حمران جامت کو بھی اپنی لیپیٹ میں نے رکھا ہے رسندھ کی موجدہ صورت مال میں

یی بی ہی ایک ایسی جاعت رہ گئی ہے جس پراب تک سندھ کے عوام کا اعتاد سبے تیکن پی بی ہی کوختم کرنے کی جدوجہد میں حکمران طبقہ اپنی حکرت علی شہدیل کرتا دہتا ہے۔

تحران طبقات محے ساتھ ساتھ فوجی مکمران جنہیں پاکستان کی سابت میں ابتدام سے سے بڑی اہمیت حاصل رہی مسی مجی متیمت پرافتدار سے وستروار بوسف کے لئے تیارنہیں ۔ وہ مک کی سالمیت سو داؤ پر سکا سکتے ہیں لیکن اقتدار چھوڑنے کے لئے تیا رنہیں مشرتی پاکتان کے المیہ سے ان طبقات نے کوئی مثبت تناری افذنہیں کئے اور نہ ہی حقیقت بیندی سے مالات ا مائزہ ليكر تاريخ ي سيك كالوشش كى رائي مقاصدومفادات كے لئے وہ نسی بھی مدیک جا سکتے ہیں اوراس کا بھوت جاہے بھٹو کوراہ سے مطلف کے عل سے پوری طرح واضح ہوتا ہے۔ اقتدار سے منسک طبقات اب کسی م قیمت بربر گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں کر کوئی انکی مبری کا دعویٰ کرتے ا نہیں جلینے کرے ملک میں بجوی ہوئی لا تعداد سیاسی جاعتوں کے بیس منظر يس ان طبقات كومضوط بنيادول براا بَيْنَ كُرفت قائم ركها زياوه أسان مو سیاتاہم تم ترکوشش کے باد جود حکمان طبقات کے لئے بی بی کی قیادت اور معطوفاندان موہان روح بنے ہوئے ہیں ۔انہیں کھینے کے تمام جراوں کے با وجود عوام ہیں اس کی مقبولیت میں کمی سے بچائے اضافہ ہواہے جو کم الوں مين مزيد جنجلام في ميداكرر باب خاب معطوم نده كي ميوت تھاور یهاں ان کی جلیں بہت گہری ہیں یسندھ کی سیاسی صورت حال کوگنجاک ناکر حکمران شوری کوششش کی بسندھی مہاجر سے دبیع تر دائزہ سے بس شظر سے الگ اس خطر میں رنگ بنس ، ندمب زبان کلچر اور فرقیہ واران تفادا كو بعبر بورا بعادا كيا- انتنا فات كي نتيج كواس قدر دسيع تركز دياكيا كه عوام متحد ہور حکمراندں سے کئے کوئی خطرہ بنیں میلاکر سکتے۔اس طرح جہاں ان تفادات

کو ہوا دے کر بھر دور فائدہ الحقایا گیا تودوسری جانب سیاسی سطح بر اليسة انتظامات عيى جارى رسي جوسنده كى سياسى فقاكو حكران طبقات کے معاوات کے مطابق ہموار کرنے یہ ایک کھنی ہوتی حقیقت ہے کہ بی فی اور پھنٹونماندان کا مقابد براہ راست منری تھمران سے ہے۔ ہی ہی اور کھنٹو فأندان كوعوام ك حايت ماصل ہے جبکہ فوجی حکمران فوخ اور اِمریخی سامان پر کمید کئے ہوئے ہیں اوراس میں می اب شاید ان کی تقارہ گئی ہے۔ اس طرح مکی سیاست میں ایک نرخم ہونے والی دسپرکسٹی اورشسرکٹرجاری سے اکامی کی صورت میں کیانشی کا کھندہ ہی مقدر نظراً آ ہے۔ یوصورت ماں ادریمی تشویشاک ہوتی جارہی ہے ۔سندھ کی سیاست کو اپنے تا ہو میں لانے سے لئے سندھ سے رہناؤں پر خصوصی توجہ وی گئی ہے۔ حمران طبقات نے یہ اندازہ مگلنے کی بجر اور کوشش کی کہ ایسے عوائل کا يترسكايا جائے جرسندھ كى سياست سے يى في ير يحيطو خاندان كى قيادت کوخم کرے دکھ دے ۔ قوم پرسٹ تحرک کی ہمر گیر مقبولیت کے نس منظر میں اُب حکرافن نے انسی جا عنوں اور رمناؤں کو مرکرم رہنے میں مدد دی جو بی پی می تعبط فاندان کی اجاره داری کو ایک تعلیج فرایم کرسکس د الیس بازوى جاعتون بين مسلم ليگ ، بير صاحب يسكاره كي زيرا ترا ندرون سنده ميمي كوئى فاس سياسى كردارا دائركرسكى - نيكن جناب جى ايم سيدسنده كى وا خلی سیاست میں اب تھی نمائیاں چیٹیت رکھتے ہیں سندھ کے لوگوں اورخاص طورسے نویج انڈس میں اب تھی ان کی مقبولست زیا دہ کم نہیں بونى - في بي سے اخلافات كے بس منظر ميں خاب جى ايم يسيدا دران کے حلقہ انٹر میں رہنے والے نوجوان ہی بی کی قیادت سے کم کینے کی مالکت ر کے بیں اور عوام کو تقسیم کرمے حکمران طبقات کے لئے آسانیا ب بم اپنیا کتے ہیں۔ سی کیفت سندھ عوامی تحریک کی ہے۔ یہ جاعت اوراس تھے

سندھ کی اندرونی صورت جال میں ای ای کے اٹرونفوف کو بے معنی نباکر اسکی قیادت کو حتم کرکے رکھ ویا جائے گا۔ نیکن کیا بی بی اور معبوف اندان کی اجارہ

داری حتم ہوجا ٹیکی ایک نہایت ہی اہم اور شکل سوال ہے۔

سنده كى سياست ميں يى يى كے گرے اثرات كو نتم كرنے كے ہے تحكمان طبقات نعاب اس كي اندروني قيادت بريسي شب نون مارا -اب همان فوجی رہماؤں اور تھ فاندان سے درمیان طویل مدد جدایک نظام میں داخل ہو حکی ہے ۔ بیگم تھیٹو اورمس بے نظیر ایک طویل مدت کے یکتان پدر ده کرمین القومی ففاکوانے حق پین مجواد کرنے کی د دحیدیں مفروف ربیس مغربی مالک ا ورامریکی سأمرازح ان کی سیاسی المهیت کوشسی بجى فتيت يرنظراندا زنبي كركماً عُما اس فاندان كواينا مطع وفرا برداريك کے لئے مختف مریب میں اُستمال کئے گئے رِٹ مبنواز بھوٹو کا قتل بھی اسی کی ايك كراى معلوم موتلب اس طرح بى يى كى تياوت جوايك أ زاد فارحريسي کے حق میں تھی اسے بین الا توامی رویے میں خاطر خواہ تبدیل سے آئی۔ صدرسادات کی اسرایل کے دورے کے دفت بیگم تھٹونی وہ واحدای ستخصیت تھیں جبنوں نے فوری سان کے دریعے اس کی فدیمت کی اورع ب اتحاد کے لئے ایک سائوقرار دیا جگہ قومی اتحاد کے رہنا کوس نے فرائقی ا فتیار کئے رکھی ا در مارش لا حکم انوں نے بھی کسی دعلی کا اظہار ذکیا افعان انقلاب کے بعد جذب مغربی ایش کی بدیش ہوئی صورت حال پر مجى يى يى كى قيا دت كا ايك واضح نكت نظر را بريم محتوك سالقربايات

سے اس امرکا اندازہ سگانا ٹھنگل نہیں تھا کہ انعانشان کی صورت حال پیر بی بی کی تیادت اینے تومی مفاوات ا دری وصداقت کے تقاصوں کے بیش نظر د اضع یانسی ا فلیک موے تھی لین فوجی تھرانوں تشدداً میر کاروائیوں اور سامراج کے دریع تر ورائع کے بیش نظر بی بی کا بوراردار اب ایک نست دورمین وا فل موچکا بدمس بے نظر کی متعدد با رامریکی محرائوں اورسیاسی صفوں سے مداکرات و ملاقات کے بعدای افغان ہیں یرپی کی قیادت سامران کی ہم خیال نظراتی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں اور المرتبي جنك بازدن كي شرائط برا فغان مستله كالتفييداب يي بي كي قيادت کا بنیادی اصول بن کرا عجر ریاسے ۔ اس طرح مس بے نظر امریکی سیاسی طفوں کو یہ یا ورکرانے میں کسی حدیک صرور کا میاب ہوئیں کہ وہ اور ان ک سیاست جاءت امری مفادات کے لئے کوئی خطرہ نہ بوگی فوجی حكم الذن كوالگ كردينے كى صورت ميں عوام ميں واضح مقبولرت ادرس كھ کے بیش نظر ہی امریکی مفادات کو بہتر طور ٹرمجفوط رکھ سکتی ہے مغربی مالک میں نیاہ گزیں ہی ہی کے رہما اور مطوفاندان کے اہم سیاسی ستون مس بے نظر مسی مدیک امریکی طفوں میں ایک زم گوٹ میدا کرنے میں کا میاب مزور ہوئیں - وال کے سیاسی صفوں کی ایک اہم لائی اب من بينظر كوحق بن مجى نظرا تى بى كاكراتدار يى كوداك سرديا جاتے سکن ایمی یہ لائی بہت زیادہ مضبوط نظرنہیں آتی ۔امری سیاست میں فی انال ربیدیکی یارفی می کو اہمیت حامل سے جس میں رجت برتی ا درچنگی جنوں کی کیفیت زیاوہ نمایاں رہی سبے اِمریکی صدررگین مسرو بنگ کے والوں سے دنیا کو ایک ایسے موٹ یدے اسکے میں جاں میری جنگ عظیم کے خطرات موسیکے ہیں۔اس جاعت کی سوقے ونکر میں مس ہے۔ تيطرا ورأن كى سياسى جاعت كورة الهيت ماصل نهيئ موسكتي سياد

مفا دات ومقاصد سے تحفظ واصوں میں فوجی کھران ہی زیادہ موڑوں و بہتر ہیں ۔

افغان انقلاب کے بیں منظر میں بدلی ہوئی ففادا ورسندھ کی مجراتی موئی مورت مال کوامریکی حکران بھی تشویش کی نگاہ سے دیکھنے کے لئے مجيور مروشة امريح اس امرسه بخوبى واقف سه كدا فغانسان ميس روس كى مرفت مسیمادرستیم ہو سی ہے اپنی سرحدوں سے اس تدر قریب دوس تمسى بھی ایسے خطرے کو تھلنے تھے رلنے کا موقع ہمیں دے مکما جوا کے جا مرطانت کے تواز ن کو بدل کرر کھ دے۔ امریکی صحافت کے اہم ستون تھی چنوب مغربی اینتیارک برلتی ہوتی صورت حال سے نجوبی دا قف ہیں اور ا بنوب نے اس دلیل کوروکر ویاکہ افغانہ ان میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی رویس کا ویت نام ثابت مبوگی -انغا نستاین ، دیت مام کا درجه نهیں ماصل کرسکتاہیے اس کی نیادت میں کوئی ہوجی منہ بنیں ہوصورت مائ مرجها جائے اللی منظر میں امری جنگ بازادارے ورمنا اب اس كوشش یس مصروف نظرات بی کرانغانتان انقلاب کے فلاٹ مردشدت پیدای جائے تاکہ موس کی نوجی قوت پر دیاد کٹھ ال جاسکے ا ور روسی نواح خاک وخون میں لیٹی نظراً میں اس سیلے میں اوراس یا لیسی کو پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھانے میں پاکسان کے فوجی حکمران بیش بیش رہے ا در ملک کی مرزمین کوامریکی مقاصد کی تکیل کے لئے استعال کرمے مکران نے مک کوایک بڑے خطرے سے دو جار کر رکھاہے۔افغان میں تصفیہ کے بیے ہونے والے مذاکرات برامری کی کھرانوں کی چھاب گہری ہوتی چی میار ہی ہے جبکہ ماک میں کھیلتے ہوئے اندرونی ساجی درساسی انت رنے حکمان طبقے ہر یہ واضح کردیا ہے کرمسید کا منصفانہ حل ہی ند مک کی اندہ بقادسالمیت کی خانث نے سکتا ہے! فغان باشندوں کی کیشراکٹر بت نے مك كى أمادى برزر درست ذبار ط ال ركاسية معيشت يبلي بهي مباه بهي

اسى دبردتن كے كارو بارنے معاملتى وسماجى طور برملك كواكي نوفاك صورت مال سے دو چار کردکھاہے ساتھ ہی اس حقیقت سے انسارھی ہیں کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکمران عوا می سطح پر نظرت وتضحیک کا نت تہدیے ہوئے ہی اور ان کے حوالوں سے امریکی ایک غیراب ثدیدہ قوم ین کررہ گیاہیے۔ مارشل لاکے موجوزہ دورہیں ہوئے والے جیسے و جلوسوں میں شاید ہی ایساکوئی عوامی احتماح ہوگاجس میں امریچہ کوگائی مٰ دی گئی ہویا امریکی پرجم اورصدرکا بنال نذر آنٹش نہ کیاگیا ہواُمریجہ کے فلان تھیلیتی ہوئی نفرتوں سے امری وانشوراودرسیاسی طقے ایک سی منورت حال سے دو مار ہی ایران میں امریکی مالیسیوں کی شکست اوراک فط سے امریکی اٹرونفوذ کا فائمہ ایک ایسی شال سے جوانیس اسی ہیسوں یرنظر اُن کے لئے مجبور کرتاہے۔ فوجی حکومت کی کمز دری کے بعد اکریکی آن تھیں ان سے جھن سے نسکل کیا توان کی عالمی حکرتے کی کوشدید و حیکہ لیگے كارا وريه شايداس مادف كارتح يجى نه بوسكين اقوام عالم وتسيرى وٹا کے مالک میں امریکی سامرازے کے خلاف میسلی ہوتی اپنے یہ جدی میلے ہی امریکی مفادات کے لئے ایکے خطرہ بٹی ہوئی ہے ایسی مورت میں یاکتات کے میں منظرمیں ایک ایسی امری لابی صرور پیلے ہورہی ہے جو اب محصور ابرا، دینے کے حق میں ہے اکر عوام کی بوصی ہوئی نفرتوں وعْيَنْ وعَفْنِ سے خود كوكسى صريك مفوظ ركونكيس في في اوراس كي تیا دت میں مفاہمت کا رویہ اس اخری نٹ ندہی کرتا ہے ہی لی کے رہا ور بے نظری تیا دت میں ایک ایسی مکومت کا قیم طاہتے ہیں جونوجی لأربيوني نفرت ادرمرحشي

المختنگریدبن گیا تھا۔ موجودہ صورت حال ہیں مرس بے نمظری امری لا بی سے مفاہمت افغان مذاکرات ومسائل پرسمجھوتہ اورامریخی مفادات کے تحفظ کی بقین و بانی ایسے عوامل ہیں جنہوں نے موجودہ تکمران طبقہ ا در فوجی قیادت کے لئے ایک نیا جیلنج صرور فراہم کیا ہیکن یہ ترقی ہے۔ ندموج در کھنے والوں کے لئے ایک لئے فرور نواہم کیا ہیکن یہ ترقی ہے۔ در کھنے والوں کے لئے ایک لئے فرور کی ہے۔

مِس بِضِطِر — ایک نیاسیاسی عنفر

اربل ۱۹۸۱ د مین مس بے نظری وطن والسيى اورعوام كا ديواته واراوروالهانه استقبال اسامركي فتأن دبى كمتاب كم يى يى كى قياوت اور مرحم بعظوكا خاندان اب عبى أيكسي توسب جس كوكسى فترت برخم نهيس كيا عاسكما ملك كيهر حصديس مس بے منظری پذیرائی اس مرکونات کرتی ہے کہ اُس کی جاعیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے تومی سیجتی کو برتسسوار رکھ کر اسے مفبوط تھی کیاجا سکتاہے جاب میٹو کے قتل سے ان کی سیاسی موت واقع زہو کی اور اب میں وہ اپنی آخری آرام گاہ سے عوام کے دلوں پر حکمران ہیں۔ امریکی سامراج محمر لنح مس بي نظري وابسي ايك خوش أنندنشان يعي ايت موا كالمودمين يسط استقيال كے موقع يرجب بي بي كے كادكنوں نے امريكي سامارے کے فلاف تعربے بند کئے اور امریکی برجم نظر اسٹ کیا گیا تومس بے نظر کا ردعمل اس کے خلاف ہوا ابنوں نے اس کی ذمہداری مکمران طبعات برالے بعدے اس کواین جاعت کے فلاف ایک سازش قرار دیالعداد آل ان کے بصے و جلوسوں میں ہمیشہ کے لئے اسریح کی جان بخشی مُظراکی ففرتوں اور توج كاتم تربدت فذجي حكمران بي كوشاياكيا عوام كاملاتے ہوئے ہا پرادری طرح فدرت رکھنے والی خاتون سیاسی رمنامس مے نظرتے اسے

رویے سے یہ نابت کردیاکہ ان کی نوائی امریکی مامران سے نہیں بلکرمروم تھ ٹوکھے تاتوں سے سے جنیں وہ مھیں میں معاف نہیں کریں گا۔ ابنوں نے اپنی اہمیت کو امریج بر ثابت کرویا حسسے امریکی سیاسی رہنا وال اور وانسور وں میں گھوڑے کی تبدیلی کا خیال مردیشته کم بونے نگا۔ رنگین اشطامید پرا سنتے ہوئے واڈکے بیش نظریرامید بید ہونے می تھی کہ صدیری اکسان میں عام انتخابات کے فدیدے چروں کی تبدی کاعل بروکے کا دار یا جائے گا۔ امریکی مسدرادران ک انتفامير كومدانعان انداز افتيار كرنايرا تاكه نوجي حكراتي كأتحفظ بوسك امريكى سیاست میں مردم رجدت برست عنا مرس ہے تظری تمام تریقتین و بانیون ادر ا چین کارکردگی کے با و بودان پر بھروسر کرنے کے لئے تیارتظ بنیں آیا۔ ایسے عُمامر سے ہے عوامی سطے سے اعبرے والا کوئی بھی رمٹا قابل عبروسر ٹبیں ہوسکتا ۔ بین الاتوامى سياست بے واؤيريم ميں بيٹى ہوتى امریحی پاليب س انہیں مزيد محاطرور اختیار کرنے پر مجبور کرتی میں جبکرمیں بے مظرامر کبی سیاسی علقوں میں اپنی مگلہ پدا کر بینے سے باوج دروس کے دورسے مرکیش -ابیارویشکوک وشہات کو مزيد شنح كرّاب اور فوت فيعا كوهي مثا ثر كرويّالب ـ يكتان كے حُمُال لَفِيّ نے اس الجھاؤیما تعبر ہور ٹا پڑہ انٹھایا۔فوج حکمران نے دائیں ڈازوکی مجاعتوں کی بیٹ یابی سے ایک م کرواراواکیا۔ افغان عیدین کے نمائدہ رسماؤں کا ایک وفدامريكي مكومت اور مدر مركمين كى خدمت مين عيج الله عادى فغان كومت فيالانفيز والوں رات بنیں یا تھا بکنہ یہ فوجی حکمانوں بدایش بازد کی سیاسی جاعت، اور افغان ميابدين كمركرد ورشاول كاايك البم كارد تها اسمنصوب كى مردیتی کے لئے اور امریکی حومت روباد کو النے کے لئے باکت تی وزیر خارج نے ایم کردار ا داکیا۔ موصوف نے افغان نما مذف کے تکت نظر کو اوری ور واقع کیا اوراس کی اسمیت کو بر حا بیر حاکر بیش کیا ۔ اس طرح ملک مِن حُكُمِون فوجي حكومت كي البحيث خريد بطوكيني اورطاقت كاتوازت ايك بارکیسران کی طرف ہوتے لگا - فوجی کھراؤں نے نام نہا دجہوریت تائم کرکے جناب جنبوسے بھی بھر بور کا لیا - موصوف نے اپنے امری دورہ ہیں یہ تاثیہ وسینے کی مبدوجد کی کم انکی طومت نہ صرف جہوری ہے بکہ عوام کا بھر بور اناول مسینے کی مبدوجد کی کم انکی طومت کوئی الحال بد لئے کی قطعی طرورت نہیں تاکم دہ اپنی متعید مدت میں اپنی کارکردگ کا مظاہرہ کرسکیں ان محرکات کے لبن نظر میں دہ اپنی متعید مدت میں اپنی کارکردگ کا مظاہرہ کرسکیں ان محرکات کے لبن نظر میں میں مریکی رجعت پرست رہناؤں کو بٹری تقویت بلی اورمس بے نظر کے مق میں امری واضح نش دہی ہیں کہ اسکا میں بینت چلی گئی ۔ قرائن اس امری واضح نش دہی ہیں کہ اسکا میاب دور سے کے بعد ہوئی ۔ امریکی سی ۔ اس کی استدا جناب دزیراعظم کے اس کا میاب دور سے کے بعد ہوئی ۔ امریکی سی ۔ اس کی است جاب اس اس کی دیا ہے ہوں اور اور اور اور اور اور کو ہی ہیں جاب اس اس کی ایسا فظرہ اس عامل ہیں ایسا فظرہ ان جاریات میں ایسا ہواں مرکز دست ماک میں ہیں ایسا فظرہ ان جاریات میں میں ایک ہے اور امریکی سامران کھی بھی ایسا فظرہ مول نہیں سے گا جواس ملک پرگرفت کو کمز در کرد دسے آئے والے واقعات نے مول نہیں سے گا جواس ملک پرگرفت کو کمز در کرد دسے آئے والے واقعات نے مول خیات کے مول نہیں سے گا جواس ملک پرگرفت کو کمز در کرد دسے آئے والے واقعات نے مول خیس کے دور سے کے در کرد دسے آئے والے واقعات نے مول خیس کے در کرد دسے آئے والے واقعات نے موسوقت کو مزید تھورت خیشی ہیں۔

مس بے نظر کچے عرصہ کے پاکشان کے سیاسی افق براس طرح چھاتی رہیں کہ گمان ہونے دکتا تھا کہ جلد ہی کوئی نیا انقلاب یا تبدی رونما ہونے دائی ہے۔ فوجی حکم الوں نے جناب غلام مصطفے جنوئی اور جناب غلام مصطفے کی دریلے پی پی کے اندرونی طقوں ہیں جو کنفیوڈرن پیدا کرنے کی کوشش کی اس میں بری طرح ناکا می ہوئی جناب جنوئی کومس بے نظر اور پی لیک کی اس میں بری طرح ناکا می ہوئی جناب جنوئی کومس بے نظر اور پی لیک ریڈھیک عناصر کے یا تھوں بری طرح شکست کھائی بڑی اور انہیں ابنی ایک انگر جاعت بنائی بڑی ان کی نئی خاتم کوروہ این پی کے متعلق نووان کی جائے اسے ایکٹری انسکل جاعت بنائی بڑی ان کی متی سے میں نہیں کو دان کی جائے اسے ایکٹری انسکل میں انہیں کو دور ن

· مجرد ح کمیا بلکه اس محمستقب کو بھی مشکوک بناکر رکھ دیا۔ جبکہ سندھ میں مس بے نظری تیادت ومقبولیت کوختم کونے کے لئے اس نے تربے سے بھی کام بینامشکل نظرا آ ہے جاب جتوئی ادران سے ہمراہیوں کوالدون سندھ تشدید مشکلات کا سا مٹا ہے اور بیاں کے سیاسی صلتے پیموسس کرتے ہیں کہ حکومت کا یہ وار بھی فالی چلاگیا ۔اس کے برعکس میں بے تنظیر ملک کی سیاسی مرگرمیوں میں مرگرم غل رہیں ۔خیاب ولی خاں سے ملاق<sup>ات</sup> ادرایم آرد ی کے پردگرام واجلاسوں ہیں مفرور بشرکت و تعاون نے جاں بهر لورست ركت و تباون فے جهال ايك طرف ايم أرد وى كے قد كو مريداد كاكرولا تودومري طرف حكرالون سيسيف نسك مشكلات على بيداكروس وس بي نظرادران ان کی جاعت بی ن کوتم ترعوامی تعاون سے با وجود ۵ رجولائی کے سلط میس کوئی کامیانی ماصل نہ ہوسکی۔اس کے بیش نظر صدوجد سمے اکتدہ مرطوں کے کے بوصعبد بندی کا گئ ان بن شدت بندی کا عنصر بھی نمایاں را، ۵ رحولا ل کے موالے سے منافئے بھانے والے یوم آمریت کی ناکامی کونوجی حکمران نے المراج سے سامنے ایک اہم ہواز بناکر پیش کیا اور یہ تاثر وینے کی حدوجہ کی کھس ہے نظرى مقبوليت كاسورن عزوب موجكاسي اسطرح طاقت ازمائي كادومرا مرطه ۱۲ را گست بینی بوم ازادی بن گیا - فوجی حکمان اوران کی جاعتی حکومت ایساکوئی موقع مزید فراہم کرنے کے حق میں نہ تھی ہویی ہی کے مسیاسی اہمیت کو یک ن کے بی منظر میں مزید شخکم کرد سے دو سری طرف حکمران طبقہ اوراراب اقتداراس كوشش بي معروف تھے كدا بنى عوامى مقبوليت كے كھم كوفريد نروغ دے کرمامراجی دمہنوں میں پیدا ہونے والے ٹمک دسٹبہات کو ودر كردين ماكمس بي تظرام يكى سياسى طقون سي كم كرره عاسي-ان عواس کے بیش نظر وزیراعظم جناب جونیجودا ورحکمان مسم لیگ نے آذادی سے دن یوم پکتان منانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ایم -ار وی میشا م

بی بی اور دنگر جاعتوں نے تھی لاہور میں بوم آزادی سے سلسے میں اٹیا جاسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ۔ ایم ارد وی نے اپنا پر جاسہ مینار باکتمان کے زیرسایہ منعقد كرف كااعلان كيار فكران جاعت ملم ليك اور وزراعظم خاب ويحب ابنی جاعت کو پاکسان کی تخلیق کابانی قرار دے کو ایم آروی برا عراض انھایاکہ اوم ازادی کے موقع پر ہونے والے طبے کے سیلے میں مسلم ایک مناراکمیان ك درسير جلد كرف كى زياده حقدارس محمران جاعت كے اس اعراف کے سی منظریں ایم ار وی نے اپنے جلیے کا رخ مشہور زمانہ موجی دروازہ کرویا۔ اس کے ما تھ ہی کواچی میں ہونے والے ایم ۔ ار بی کے جسر کے یے ککوی گراونڈ کومنتخب کیا ۔ حمران جاعت ملم لیگ اور ایم ار وی بڑے زوروٹورسے انے مبول کی تیاراوں میں معروف ہو کی اس کے باوجود یه روزددِشن کی طرح عیاں تھاکہ مسلم لیک اور وزیراعظم بینجوکا عبسہ نه مرف بری طرح ناکل بوگا بکد یی یی کی اہمیت تومی اور بین الاقوامی سطح یر مربد نمایاں موجائے گی ۔ اس طرح ایک غرب دیدہ کومت کے لئے مل میں جہوری علی کورو کئے محصیلے کوئی جواز نہ فی سکے گا۔ فوجی حکمران اور وہ بخ کومت کے ہے ایک ہی دانتہ رہ جا یا تھاکہ مبسہ وجبوس پر یا بندی نگاکمہ تشدد کے ذریعے حزب اختلاف کوروکا جائے فوجی حکمان اس صورت مال سے خود کوبڑی تولفبورتی سے الگ کرنے کا کشش کی چونکہ جاب جینجوکان کے درد میں بتاہ ہو گئے تھے اس لئے موصوف نبات خودغر حاندار مکوں کی کانفرنس میں مک کی نمائندگی ہے ہے زمبا بوے تشریف کے گئے بہاں جو ورار کھیلا جلنے والا تھا اس کی تمام تروم داری اب اس حکومت پر المكى جے جبوریت بسند مونے كابرا دعوى تھا - نوجى حكمران كى ملك ميں عدم موجودگی ان کی معصومیت کو ثابت کرنے کے لئے کا فی سنجی گئی۔ حكم الذن في يوم أزادى كاسورت طلوع بوف سے قبل بى ايم يوردى

کے رہنما وُں کو یا بندسلاسل کرسے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ۔ یہ امرٹسی سے پوٹیدہ نمیں کہ بی لی کے سیرے درجے کی تیادت کو بھی گرفتار کیا گیا تاكه منعقد مونے دائے جلے و طوسوں كوسجى طورسے ناكام نايا جاسك کارکنزں پرتشدو کے ایک نئے دورکا آغاز ہوا لاہور میں چندجا نوں کے ماتع ہونے کے بعداراب افترارے اپنی کمت علی *یکسرتدیل کردی* جلے وجلوسوس سے ماندی ختم کرمے مدا فعانہ رویہ اختیار کاگیا ۔ لاہوراور پنجاب کے دیگر سٹم وں میں ایم آر ڈی کے طوس اسکاتے رہیے حکومت سے مطالبا ہوتے رہے اور حبونی کیفیت میں آہے تہ آہے تہ ہموتی رھی اور فیات سرو بڑتے رہے ۔ کومت نے پناپ کے علاقوں میں تشدد کے دریعے تحریک کو کھینے کی کوششش نہ کی اور زہی و ہاں پھونیے ہے کا بے دریغے استعمال نظر آیا ۔ سکین سندھ کی صورت حال نختف تھی ۔ حکمرانوں نے پہاں یہ عزم کردکھا تھاکہ تحریک کے اسمرنے سے پہلے بوری طاقت سے کیل دیا جائے استخریب کی ابتدام سے کھوعر مصقبل ہی سندھ سے کئی اضلاع میں بوزج کوستین کیا جا چکا تھا۔ ان ملاتوں میں ڈاکو وک کے حوالے سے فذح پہلے ہی مرکم عل ہونچی تھی ا ورتحر کیپ کی ابتدار ہوتے ہی حکومتی اداریے گیوری طرح تحركت میں الگئے۔ ۱۹۸۳ كى طرح اس بار بھى سندھ كى ديہى أبادى اورتبري ا مادی کے درمیان تضاوا در واقع امتراک نمایاں تھاستمروں پر قابق مائیر طبقے کے ایک بار کھرسندھی آیا دی کا ساتھ دیتے سے انگار کرمے تحریک کو سبوار کی مهاجره خات ا درنئ نس کے نیے رمہانجاب الطاف حسین نے تحریک کی ابتدارسے چندیوم قبل ہی اینے کراچی کے طبے میں مباہروں سے اس کی کہ وہ حکومت اورایم اروس کے سیسے میں غرط نیدارہیں۔ ان کی ایس کا خاطر خواه انٹر بھی ہوا اُدر کراچی کی تبدیل ہوتی سیاسی فیفا ایک بار بجرسمط كرره كتئ اس سع قبل مرسس بفنظر تصلى كراچى بين آمدادر

اَئِنَ كے استعقال كے سيلے ميں مہاجروں كارديہ قومى نوعيت كے اجارات یس مومنورع بحث ره چکا تھا ۔ دائیں بازدکی انتہا لیٹند جاعت اوراس مکتبہ بھرسے تعتق رکھنے والے اکٹراخبارات نے یہ تا ٹرعا کیا کہرس سے نظر کے اتقال چیں مہا پرشایں زنھا اور تملم ترصیہ دحیوس اندرون سندھ سے لاتے ہوگے لوكوں برستى تقارتا بىم دوسرى تجزير نىكاروں نے اس دعوے كوشرىندى يرجمور كرية بوسة يه تأبت كرن ك كوششش كى كرس ب نظر ك استقال میں کواجی کی مہا جرآ بادی نے کھی طری تعادیس شرکت کی اس طرح برامید میا ہو نے سی کھی کہ ماہمی تعاون واشتراک کی فضا اسم وارمو کی ہے -۱۹۸۳ کی طرح باداور ، عمنت کشون اورسیاسی کارکنول پرشتل سنده کی دہی آبادی کوظلم وتشدد کانشانہ نہیں نیایا جا کے سکن جاب الطاف حیین کی بروتت ما فلت نے بوش و جذبے سے آگے بڑھتی ہوئی مها جرآ بادی سے قدم دوک لئے ان کا برا علان کدمہاجر غیرماندارمیں -مرانوں سے ہاتھ معنبوط كرنے كے متراوف تھالى طرح سندھ كى شہرى آبادی زمرٹ اگست میں اٹھنے والی تحرکیہ سے الگ تھاگ رہی بکر جاتی ذببنت كم علم دارون كااس تحرك سي متعلق استبترا تيدانداز مزيدانوناك را ۔ کوست پر قابق مفادیرست عناصرا دران کے حاستیدرداروں نے بڑسے زور دسٹورسے تحریک کی ٹاکامی کے دعوسے کئے اور ایسے بیایات واعلانات کی بھرمارنظرا تی کہ عوام نے حمبوریت کی تحریب کومسترد کردیااس طرح مسنده پی مرا جروں کی معاری اکثریت اب بھی جہوریت ادرعوای تحرکیہ کے بڑے وحارمے سے کئی رہ کراس سراب میں بتلاہے کہوہ اسنے حقوق کی جنگ بحیت ہے گی یہ میادی ستعوری ماعر سعوری طور براب بھی تھران طبقات کی الرکار سے اور ان کے دہن اب بھی سے فیے سے تا مرہی کہ جہوریت کی جگ جیتے مغیر حقوق کا تصور محف ایک فریب ہے

اكمت ميس چلائى جانيوالى جهورى تحركي كوعب تشدد آمير رويه كاسا ماكزايرا اس سے جبوریت کی جنگ پر ایک کاری حرب ملی - دوسری طرف بی ادراس کی رہامس مے نظر کوشدید سیاسی و هی میں ملکا رکومت نے انہیں لاندھی جیل میں رکا کریہ ار و نے کی کوشش کی جیے وہ منافران کی، موں اوراس طرح ان کے خانفین بھی ان کی سیاسی المیت والمیت کا مذاقی نیانے لگے راب فی بی . مع ایم ار وی اس بوزیشن میں نظرنہیں آتی کہ حکومت وقت سے سئے کوئی جیسنے یا خطرہ پیدا کریے ۔ ایریل سے دیکر اگست یک سے واقعات کا بعور مطالع اس امر کی نشاندهی کرتابید که امریکی سامراح اور حکمران طبقات ایک خونبورت سایی کھیں کھیں رہے تھے رمس بے ثغیری پاکشان میں اُمد کے وقت لاہوری اُسطامیہ کا بی بی کے رہنا وُں سے نسرا خدلی تعاون محران عبقات کی فراخدلی وجہوریت بیندی پرمعول نہیں کیا جا سکتا اس کے واضح اشارے سامران کی ہدایات میں سنے ہیں ۔فندہ وی عمال دول ، سعے مبوس ،بیانات وسیاسی کارکردگ نے یی ان کے رہنادی اورس بے نظری سیاسی حیثیت کو بوری طرح واضح کردیا اہم اپنی تمامترسیاسی جدوید میمس بے نظرنے اپنے سیاسی برٹ کومرف نومی حکمان کے اس محدود رکھا اس سے انگ،ان کے اس کھے تھی نظر نہیں آیا۔ كسى يجى تحرك سے فروغ وترقى ميں وانشور طبقه طرااہم ونماياں كروار اداكرًا ہے بجاہر كال نہرو منددستانی دانشوروں إور یا شور طیقے کے مہرورہے اورایتی حیات کک معی مجی شکت نہیں کھائی جناب مجلو بھی MYTH OF INDEPEN DENCE کے حوالے سے وانشوروں کے ولوںمی ایّامتعلم چیل کرنے میں کا میاب ہوئے تھے اور دانٹ موروں ڈنگری اماس رتھنے والے وکوں کا ایک بڑا طبقہ سرحم کے شار بٹاز جدار ہا موج دہ صوات مال میں سب نظرا نبی کادکردگی کے خواہے سے اس طبقہ کو کسی طرح کھی سّا ٹرنہیں کرسکی ہیں۔ انہوں نے امریجہ سے سودسے بازی کرکے ذہن ووانسش

کے وروازے بندکرد نے یک ان سے موجودہ سیسی وساجی بس منظر میں امریکیے 💵 بدنشمت مک ہے جو اپنی 🗝 سالم کادکردگی کے با وجود اسس ملک میں سب سے زیادہ بدنام اور قابل نفرت سے علادہ مفاویرست لوك اورسام اِ جی گانتول کے علاوہ بیاں اس کی کوئی ساکھ نہیں اوراب یاک ان کے \_ عوام سے دلوں میں اس کے لئے شدید نفرت یائی جاتی ہے۔ اس تمایا کھفت کے باوجودمس بے تظری امریج بیند رویہ نوجوان نسل اورعوامی مراح کوناامید كرنے كے ليے كا في تھا۔اس حوالے سے جيدانغانسّان كى صورت جال برى يى اوراس کے دہناؤں نے ایناسابقہ موقف تیدیل کیا تو یہ بات کھل کرسافٹے آگئ كمسس ينظرك انداز فكرادر منوجي كمران كي افعان ياسي ميس اب كوئي فرق باتی نہیں رہ گیاہے ۔ ابنوں نے بھٹوازم کا معرہ فروردیا مگراس کی واضح تشریح نربوسكى رسابقة دوريين بعوينوالى االضافينون اورب رجيون كويمي مقرسن بنا دیگیا جذمحری اورسیاسی اعتبار سے کہی قابی قبول نہ ہونگے میں بے نظیراور ان كىسياسى جاعت نے كہمى تھبى فوجى اداروں برانگلى زائھاتى جيك عوام كا براو راست تصادم اب فون اوراس كے جزاون سے ہے ۔عوام كو ابھاد كر حمراؤں ے خلاف کھڑ اکر کے ای اے فوت اوراس کے مربراہ کو یہ موقع فرائم کردیا کہ وہ اپنی طاقت وتشدد کے ذریعے عوامی ابھارکو کیل کر رکھدیں سکت مس ہے منظم عوام كونكرى اورعلى طورير متحرك كركع بامقصد صدوجدكى حانب داغب مرنے میں ناکم رہی بنعرہ بازی کی سیاست سے کیے تک کا اما صابے گا یرسو سینے کی مزورت نی بی کے رہنما قرب کو بھی نہیں عوام کے حقوق دمفادا کے تحفظ سے زیادہ اقتدار کا حصول اور کھیا حیاب چکا نے کی متجوایک الیا اندار فکرسے جومس مے نظر کو داوار سے ہم کے دیکھنے میں حائل ہور کہ ہے عوام کس طرح تمام تر محیتوں اور ضوص کے یا و بود انہوں نے خود کوایک الرہ میں محدود کرایا ہے جذباتیت اور نیکی کے فقدان نے ان کی مدرات مال جیوں

لوسٹ کوک بنا دیا مالیہ ناکامی سے بیٹراری دیا سیست کا ایک نیا دورشروع مواجى ئے يُزى سے سندھ كے عوام كوائي ليك ميں الے لياہے -تحالیہ تحریب کے دوران بٹسکامہ ارائی کی فقا سندھ کی صورت حال کونر ید تشون ناک بناچی ہے ایک موہوم سی امیدکمسس بے نظر ایک ہتھ ہ وفات کی ضانت کی حیثیت سے صورت حال پر قابد باکرسندھ کے لوگوں میں پھیلی ہوئی سے چینی واصطراب کو جتم کرویں گی اب الوسی نظرا تی ہے اس بے منظر اور بی بی کی شکست سے حکمرات طبقہ کامرانی کے زعم میں مبتلا نظراتا ہے ۔ نیکن اصل جیت سندھ کے انتہا بیند عنا صری ہوئی ہو دیے دیے انفاظ واشاروں سے سیلے ہی کم رہے تھے کاقت داھوای نمائندوں كواب كبهى يجى منتقل نربوكا اور سنجاب كالورزوا طبقه مكى سالميت كم لت ایٹے مفادات کو قرمان کرنے کے لئے مجھی بھی راضی نہ ہوگا یسندھ کے عوام میں اب یہ سوی مزید نجتہ ہوگئی گہ متحدہ بات ان کے مفادات اور بمستنيس كى ضمانت نبديل \_ نوجران نسس يبيع مى حالات سے ول برداشته اور ا امیدیتی ان کی سوق کا نبیادی محورسند حودیش پہلے ہی نبیا جارھا تھا۔ مین سس بے نیطر کی تیا دت نے اس طبقہ کی محر کو ماکستان کی میا نب وطراً متروع كرديا وه المجى السي تشكش ميں تھے كر فوجى كاروا يؤل نے انہيں · يوري طرح انها يسندي كى طريث بنا « لينے ميں كرديا اس صورت جال ميں مك كاستقبل كي موكا اب سنده ك الأون كاستلدية تبين ره كماب -سندھ کی آبادی میں گرے تفادات کے بیش نظر فوجوان سل ابدرسے مکوں کی جانب و یحدرہی ہے اس طرح ا رتے ایک بار تھے نود کو دھارہی ہے بنگال میں ا تھے والی توم برست تحرکید برتوم دسے کران کے حقیقی مائل کا حل تلاش کرنے سے بچاہے ضمران طبقات نے انہیں کلکتے کے ایجینظ سے یم سے موسوم کیا۔ ایک عرصہ یک محکوان طبقات اور ان سے حاشہ برداروں

تے بنگال میں انتھنے والی تومی تحریکوں کو کمیونسٹوں اور مہندوؤں کی میازش ترار دیا اور توی پریس نے ول کھول کر طومت کی پائیسیوک کی مدرح سراتی کی۔ یہی کچھ اب سندھ کے لئے بھی کہا حارباہے ۔ بہاں بھی کمیونسٹ اقِدمَہُدُو مرگرم عل نظر آرہے ہیں ۔ پہل تھی فوجی کاروا یتوں کا دائرہ کاروسیع ہوتا ک عار باہے اور ایکے وقت می تباسے کا کہ اس سازش کی بشت مرکن عنامرکا ہاتھ بے رحکم ان طبقات سندھ کو تھجی واؤ پرنسگا دیں سکے یا اپٹی تشدوآ میز کاردایوں کے ذریعے سندھ کے لوگوں کومفلوزح کرمے ان کے حوصلے پست کردیں گے۔ ث ید ایسا مکن بھی ہو۔ تکین موجودہ صورت حال میں یہ بوری طرح واضح ہو عیاہے کرسندھ کے لاگوں میں بھی سرا کھانے کی ہمت پریدا ہو جی ہے۔ پرنشندد کاروائیوں کے باوج دسندھیوں کے مرفخرسے اوسینے ہیں ۔اب ان میں لڑنے کا جذب بہت بڑھ چکا ہے اور لڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی جارہی ہے ۔ ۱۹۸۳ کے مقابلے میں حالیہ دورے دافقات اورجدید بتحياروں سے استعال سے ہر داضح ہوتا ہے کرسندھ کی نوبوان نسل نے ٹود مے کیے ہخری داستہ منتخب کرایا ہے جب کہ حکمران طبقہ طاقت کے نیتے ہیں ا مت ہے اورامریکی سامراح کے سایہ میں خود کو محفوظ اور سنمکم خیال کرہا سے وہ اس کنے کو نظرا مدار کرد سے ہیں کہ مٹری آبادی میں کھلنے وکھو لنے والی تحریوں کا بدت بیشہ کومت رستی ہے اور اس کی تبدینی کے بعدلوگوں كوسكون أجاب بجيدسياس تحرك كاكاؤن كوظون مي بهيل جانا فكونت وقت كے سابق سابقہ ملك كى سالميت واتحاد كوئي بارہ ياره كروتيا سے اس پس ننظریس سنده کی سریسی صورت حال نه صرف تشونشین ک م وتی جارہی سبے بلکے کسی بڑھے طوفا ن کا پیش خیر بھی ثابت ہوسکتی ہے -

عالیہ تحریک کے لیس منظر میں اگر سندھ کے حالات وسیای صور حال کا جائزہ لیا جائے توکئی دوسرے اہم بیہو کھی سامنے آتے ہیں باتیہ

سنده میں بی فی فی اوت کواب کے اولیت حاصل رہی اور ۱۸۳ میں جاب حَرِّنٌ الله كم رمناكى حيثيت سے تحريك ير جهائے رہے موجودہ صورت مال میں بی بی کی قیادت کو پہلے ہی یا بندر الاس کرویا گیا۔ گاؤں ، گو تھوں سے انھتے والى يَرْخُرِيكِ بْنِي ابْمُ رَبْهَا كِي بغِيرًا كُي يُرْحِي اور مكومت سے مبحریتی رمی تشدد كانشار تلك حاف إيك باديرد أس ك جنونى كيفيت بس كمي نراسكي موجوده صورت حال میں ان کی مستقل مراجی کسی بھی موقع پران کی شکست کونتے میں تبديل كركتى ہے يسندھ بيں جلنے دال تحريوں كا ايك اسم اور روشن ببلوهي ہے سندھ کے مفلوک الحال ا ورغریب ہاری صداوں کے جروات دو کے باش نظر پیت ہمت ہوسکے تھے ادر ان میں اب اتنی تاب بھی نہ تھی کمرسندھ کی دؤیره شاہی ، ہری مریدی ا ورکمورا شاہی کامقابہ کوسکیں ا نہیں اپنی تھے کاداست صرف وڈیرے کے اجام کی تعیل میں ہی نظرا آیا تھا یسندھ میں لی لی نے خیاب معبوکی تعاوت میں اس کی موتی م یا دی کو ایک نیا واولہ دیا اورسی مبن ہے کہ وڈیرہ ٹ ہی کا گرانوں سے ساتھ سازیاز واشستراک سے با وجوو وہی آبادی ابتک پورے ضوص کے ساتھ مرحوم عبو کے ضائدان اوران کی جاعت کی فی کے ماتھ مندک ہے اب سندھ کے بھوٹے نگے لوگ مقید کے معول کے ہے مسی بھی قربا نی کے ذریعے ہیں کررہے ہیں دوردراز کے بھیلی موثی یہ کا دی تمام ترمحرومیوں اور وماکل کی کمی سے با وجود ایک نیاشعور حاصل کررہی بعد بی بسی، وائس آف امریچ ، ریٹیو مسکو اورال انڈیا ریٹیو وہ ذرائع ابلاغ ہیں جنگی نجری اور تبعرے اکثرو بشیتر گاد س کو کھوں میں موصوع بث سنے رستے ہیں۔ ابل غ کے برورائع انہیں جو درسی مسے رہے ہیں وہان کی موق وفکرکومتحرک کرنے میں معاون ہوتی جارہی ہے۔ دہی کیا دی کا ا اس جوش وخروش سے حالیہ تحریکوں میں جصہ لینیا اب ایک سے دورکی نت ندمی کرتا ہے مکن ہے بہت علد وہ دن بھی ہ جا سے کرسندھ کی عاج

سیاسی ادرمعاشی زندگی میں وڈیرہ ٹ ہی کی محاب کوچین گھیا جائے سندھ کی دیم آبادی میں پھیلی ہوئی ہے روز گاری سے ما تھ کٹا تھے نیا ا بھر اُ ہوا شعوراس امرک نٹ ندیج کرتا ہے ہا کے سلم حقیقت ہے کہ سندھ سے ہا لیوں کی زندگی، وڈیروں پروں اورمیروں کے مربون منت تھی تاہم قدم زرعی نظام اور الات پیکاوارے ئیس منظریس او دول کی تمنجائش سمیشد با قی رئیجی تحقی اور باری بیداداری عمل کامپیشه ایک ایم سیصد رسید میں -اس طرح ان کی اپنی ایک ایمیت میں تقی موجودہ دورکے مشینی نظام ایک اور شدید نوعیت کامس کاربدا کردیا ہے ۔ زرعی اصلاحات کی / الماكاى كے بعد سنينى فرائع بداوار كے سبب إرايوں اوركب نوں ميں زبروست بے روزگاری میداکررہی ہے اور سے دوزگار دمی ابادی کے ناسب مین درو تبدیلی پیدا ہوتی جائیں ہے اس طرح اب کم جاگروارات تفام کے فلاف اوردرگ اقتلا حات کے لئے جدوجد کرنے والوں کے لئے ایب ایک اور پھی نیا مسکرا ور نیا چینے ماننے ہے تیزی سے برحتی ہوئی ہے روزگاری اورمے وطی کے سے اورحکران طبقر کی بجربورا عانت سندھ کی دہی کا دی کو ایک ایسے موٹر ہر ہے آئی ہے جاں دہ حمران طبقات سے مسیحر لینے کے علا وہ ا در کھے نہیں کرسکتے اسس من ميں يى كى قيا دت انہيں وہ درايد فرائم كررس سے ووررہ شامى کی ساکھ ایک بار توسطنے کے بعداس کے لئے اینا پرانا مجرم اور تفتس برقرار رکھامشکل ہو مائے گا۔ اب اس امرکی نشا ندہی تھی مونے تکی ہے کہ ایا کی قیادت اگران کے توقعات براوری نراتری اور روایتی املاز حکمرانی کوشی ا نیاماحصل مراردیا تودیمی آبادی آگے چل کراس کے لئے بھی اہم مشکلات پیدا کرنیگی ۔ دیمی آبادی کوسیاسی تحریموں میں لائے اور آگے بڑھانے والوں نے شوری با غریشوری مادر ہر ایک ایم خدمت اٹھم دی ۔

## قوم مربرت ادرمو بجده صورسال

سندھ اب ایک ایسے موٹر پر ائنے گیاہے جو ہماری سارس کے الناک باب میں شرید اشا فرکرسکا سے سندھ کی تھاری اکثریت اب اس نکرسے منسک نظرا تی ہے کہ صرف سندھودنیش ہی بہاں کا مقدرہے خال خال ایسے افراد تھی نظرا سے ہیں جوتم ترمحرومیوں کے باو یود یاکستان سے علیمگ کو عوام کے مفا دات کے فلان سیجتے ہیں۔ سندھ کی سیاست پر جھائی ہوئی وڈیرہ ت ہی اسینے قدم دولاں اطرات جائے ہوسئے ہے۔ ان کے واتی معاوات و مراعات اس امر کے متقاضی ہیں کہ وہ حکمرات طبقے کے شرکی کار رہیں جبکہ سندھ ہیں پیدا ہونے والی شنہیں تدبیوں سے بھی وہ تھر دیرانیا مقصد نکاننا چاہتے ہیں تاکہ علیحدگی کی صورت میں ان کے مفاوات اور ان کی برسول کی قائم مشیزه ا جاره واری وماکوکو نقعات نرینچے۔ایسی تحریک کو مہوا دیجروہ ایسی فضا قائم رکھنا چاہتے ہیں جاں ان کی قدرونیمیت اور ان کی اہمیت حکمان طبقات میں مربیت علم موسے راہم علیحدگی کے تمام ترر جانات اور سندھیں جنگجویاد کیفیت کی پشت پر پنجاب سے نفرت بنیا دی منفرہے اور پنجا بیوں سے بيجيا حجران كاعزم بى اس فكركوا بتداس تقويت بخشار المديكن نقرلول برقائم ہونے والی فکرود بن پروا خلیت کا پیلوز بارہ نمایاں رہتائیے سُرِنی صور طالسندو میں بھی یائی جاتی ہے یہاں کا ذہن پوری ایمانداری اور حقیقت بنیری سے اٹناکردارادا نہیں کمرر ہاہے ۔ یہاں بڑسے ہوش وخردش سے سند حربیث کے قیم کے بنے ولائل بیش کئے جاتے ہیں ادراس دلیل کوزیادہ ہی نمایاں حید راتا ہے کہ سیاب برطرف سے گھرا ہواہے اس کا تعلق سمندرسے کا ف كرسیاب كوزهرف فنكست دي جاسكتي بي يكر كلف فيكن يرمجبور كما عاسكا ب اس طرح کی دلیلوں سے یہ اندازہ سگان مشکل نہیں رہتا کہ بہات کی نوجوان نس اگر

بنیاد پر محنت کشوں نے اوسی را نہیں یہ باور کرایا گیا تھا کہ بٹکال کے سارے وسائ ود مرے سمیٹ کرہے جاتے ہیں اوراس ہے غربت دافلاس محنت کشوں کا مقدر نیا ہوا کے دیکن آزادی کے حصول کے بعد منگلہ بور روا طبقے نے انیازگ دکھانا شروع کیا۔اس کا ا ٹراب اور بڑھ گی اورسامراج سے ایب براہ دامت رابطے کے حوالے سے محنت کمٹس طبقات کو آئی حیثیبت کا حاس ولایاگیا کہ آ قا بدل گئے ہیں نفلم نہیں بدلاگیاہے بنگلہ دلیش سے تبیم سے بدر روا طبقہ یقیی طور میرایک نسی رندکی حاص کرنے میں کا میاب ہوا اس سے الم تقوں بن شرکت بخرسے آیک معاشی میدان آیا ۔ نیکن مفلوک الحال عوام کے باتھوں کیا کھے نگا سوئے کرو کھ مرتا ہے ان کے لئے اپنے جیم وجان کے رکھے کوقاتم دکھنے میں خرید مشکلات بیال مہو سمین اور ان کی بھوک میں نربدا ضافہ ہوا۔ بٹکلہ ولیش کی تحریب سے یہ امر بھی الجركر سلهضة أياكه توم برستانه فربتيت ترقى بينعد توتون اورسوج كوتيكي وکیں دیتی ہے ادراس کا کر دار محدود موج آ ہے ایک طویل مرت مکمغرابی برستان حمران سے جمہوریت کی جنگ رائے والی قوتوں سے یہ توقع تھی کردہ اینے نئے مک میں جمہوری اقدارے مزوغ کی حدوجد کریں گے۔ابتدام میں اس نیج پر مهم بھی ہوائیکن بعدازاں مل ، فاریکری ، فوجی مدا خلیت اور مارشل لا ہی ان کا تصیب بن گیا یہ ماریخی حقیقت ہم سب کے لئے سبق اموز بھی ہے ا ورا فسسوسناک بھی جیرسسندھ کی سیاسی صورت حال اِس سے بھی زیادہ آتھی ہوئی ہے۔ یہاں پرز تو بحنت کمٹش طبقوں برکھی اعتماد کیاگیا اورنہی اہیں متحرک کرے میامت کے مرکزی وجارہے سے مندلک کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح سند حودلیش کی تحریب ندهی بور زروا اور متوسط طبعے کی نمائند . تحریک ہے۔ گوکہ اس کے وائرہ کاریس اب تیزی سے وسعت پیل ہوتی علی جار ہی ہے۔ لیکن اس تحرکے کا احتام بنگلہ دلیش سے مختص نظرنہیں آیا سندھی بورزوا خاص طورسے وطیرہ تاہی بہاں مکل طور براینی ا جارہ واری فائم

بے و توف نہیں تومعصوم ضرور کے۔ اسے ز توجشرافیا کی مفتقتوں کا سے اندازہ سے۔ اور تہ ہی وہ تاریخ سے کوئی صح بتی افد کر سکی سے ۔ وہ اس امر کوفرام کوش كروستے ہيں كريانى كے تمام تر د فائر اور وسائل سنجاب كے ياس ميں اورا وراس یر سی با می کنظرول سے مناب بھٹو کے دور مکومت میں جب سانی فسادا كي تُرَكِّى كَفِرْك المَعْي فَتَى توسياب بيس يه مطالعه كفي زور كير شريا تقاكر سنده كا انی بند کردیا جائے۔ ان کی صورت حال دن برن ویسے بھی تشویشناک موتی عارجی ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں سندوستان کے اعتوال مین دریاو س کا سودا سلے ہی مک سے آبی وسائل کو محدد در ویکا ہے بعدازاں ہو تھی متباول انتفا اٹ عل میں لائے گئے ان کامحور پنجاب اور صرف پنجاب را عام حالات میں یانی کی کمی پہلے ہی سندھ کا مقدر بنی ہو ان کے حال ہی میں سنده میں خاک اڑنے گئی تھی جبکہ بنتہ مانک کیٹال کے وہانے لیلتے ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسکو محج نعیر قدم اٹھاٹا شکست و نورکتی کے مترادف بوكارسنده كى معينت اسس متم كى مهم بوئى كى تتى نبي بوسكتى -اكتان مي عليحد كي بندتوتيس بنكله ديش كوشعل را محيى بي ليكن ١٠ كى يشت يريائى طن والى حقيقتون كونظر انداز كرديت مي ايني آزادى كع معد منبككه وليش كما تجزياتى مطالعه كسى بهى فيصل يرسيخني سے يہيے مود منده رور ٹا بت ہوسکتاہے۔ بنگا دلیش کے تیا سے پہلے ملک کی جمہوری تحریوں میں پیش بیش بنگالی ترقی بهندا ورجهوریت بهند توتو*ن کے سیب ی*را مید*کی جا*تی بھی کہ ماکستان کے سیاسی لیس منظر کو کہی مرسمی مرور بدلاجا کے گا اورجہوری توتوں کو کا میا بی حزور حاص ہوگی ۔ بنگال کے کھے جانے کے بعدیدا میدیں ختم ہوکدرہ کیں اوراب ا مرت میں اس ملک کا نصیب بن حیاہے لیکن اینی ازادی کے بعد بنگلہ بورردانے حالات سے بھر بور فائدہ انتا ہے ہوئے خود کو مزید ستھ کم کیا۔ بنگلہ ولیس کے رہنما وس نے بنگلہ قومیت کی

کونے میں کا میاب ہونگے منظوم باریوں کے شب وروز میں تبدی کا تصور کھی مکن نررہے گا رجی سندھ کی قائم کورہ نمنڈہ کردی نے تعلیم اداروں میں تعلیم و تدرسیں کے عل کوختم کرکے رکھ دیا اور ایک مرت سے تعلیم کا تصورا یک مراب بی گیاہے ۔ ایسی صورت حال میں ہوا فرادی توت در کار ہوگی اب وہ نا پید ہوگی سے اور سندھو ولیش کا تجربر کسی بیا ندہ افریقی ملک سے کھی زیادہ مہنگا آبت ہوگی تا ہے۔

پاکتان تمیری دنیا کا ایک اہم رکن ہے اورسندھ اس ملک کا ایک جصہ ہے پاکسان کی سیاست وساجی حالات کو بہتر طور ٹریجھے کے لئے تیسری ونیا ہی مے حوالے سے مین الاقوامی سیاست برعفی منظر رکھنی پیڑے گی۔ تمیسری ونیا میں اسطنے والی تحرکیوں کو بین الا توامی سیاست سے انگ کرمے سے طور رہنیں سحماجا سكاب ميكاني صورت حال مين سبرطا تتون كى دليتر دوانيان كك کے اندرونی حالات پر ایوری طرح اٹرا نداز ہوتی ہیں اورسندھ کی بیانت و ساجی صورت حال کو بھی اس سے مداکر سے بنیں سچھا جا سکتاہے اور نہای اسے بہتر طور برسمجا ما سکتا ہے ۔ یک ن اپنے تیا ہی مغرب نواز سیاست پرعل بیرار با اور ایے تعلقات کوما مراجی ملکوں کے ماتھ استوار کرمے بین الا قوامى سياست مين سلم دنيا كے رہنماكى چينيت حاصل كرنيكى حدوجدين معروف مبارتابم یکشتان رمزانش کو عالمی سیاست کا کوئی متجریه نه تقا اورکم کیگ میں ایسی کوئی متحفیت نہیں ملتی جونتیرہ مندوث آن کے عوالے سے میں الا توامی موریس نیدت جوابر لال نبردکی سمسری کریکے پاکستان کا د نتر فارم ابتدار میں آپنے او برطا نید کے تابع ریا تعدازاں امریکی سامران کے تعلید سے اکسان کی ادری میں ایگ نے دور کا افاز موا امریکی امدا دے صدتھا۔ - ہماری معیشت ایک ایسے دورس واصل موجی ہے کہ ہم این سالانہ بحظ کے تحقیوں کے لئے بھی اس کے مماح ہیں - پاکستان اورامیکی تعلقات ہیں

کیمی گری رہی اور کہی سروی لیکن پر کہی بھی کئی نہ ہوا کہ پاکستان کے حکمران
اپنی اندرونی پالیسیوں ہی پرمکی اختیار رکھتے ہوں عام طورسے اس ملک پر
حکمران کے لئے ایسے افراد کو منتخب کیا گیا ہوسامراخ کے فرا نبروار اور حاشیہ
بردار ہوں اور امریکی مفاوات کے تحفظ کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں اوراسی
بنیاد پر ہی ان کو آئے لایا جا گیا تھا۔ امریکی سسی ۔ آئی۔ اسے کی کارکردگی کے
صدقے ملک کی صورت حال اسطرح قا ہو ہیں لے لیا گیا کہ اہم ضلعی انتظامیہ
ارکا ن بھی اسی کے اشاروں پر نا خرد ہوتے ہیں۔ امریکی اس طویل عرصہ میں
پاکستان کے ہر شعبہ بائے زندگی کو پوری طرح اپنے تسلط میں لے جاکا ہے اور
پاکسی نے آ بھی دکھانے یا سرا تھانے کی کوشش کی تو اس کا مشروہ کردیا ہی جو
آئرکسی نے آ بھی دکھانے یا سرا تھانے کی کوشش کی تو اس کا مشروہ کردیا ہی جو
انتہائی مفیط کرفت کے پس منظ میں سندھ کی عبیدگی کی تحریک کا بھی از سرنوما بڑو

ادر مبدازال بین الاتوامی صورت میں بدلتی موئی کیفیات نے استختیقت ا روب وصارفے میں عدو دی ۔ بیکن پاکشان کے موجودہ حالات امریکی ساماج کے لئے اس امر مے متنقاضی نہیں کہ اس مک کے مزید کھوے کئے جائیں۔ اُفاق انقلاب نے جنوبی ایشیار کی سیاسی صورت حال پرگھرسے انزات مرتب کئے ہیں ۔ دومری طرف ایران میں ہونیوالی تبدیلیوں نے امریکی مفاوات کیلئے خطرہ پیدا کرر کھا ہے ایک طرف انغان انقلاب کوتما کوششوں کے با وجود استحکام حاصل موت ا جار با بد تو دوسری طرف ایرانی عوام ، امریکی مفادات کی نفی کی جدوجید میں ہمرتن مفروف ہیں اس نطے میں امریکیے کی ختم ہوئی ساکھ کے بیتیے میں مشرق وسطی میں امریکی مفاوات کے لئے خطرہ بڑھتا ہارہاہے اور امریکی حکمت علی کے لئے بط صفے ہوئے خطرات رسکن انتقامیہ کے لئے ایک قبلیخ ینتے جارہے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکشان امریکی مفادات کے لئے ایک جنت نظر خطہ کی چنٹیت رکھا ہے ، اور پاکسان کی اہمیت نہ مرف بڑھ جاتی ہے ملہ مکران طنفے کی تبدیل کے اٹاریمی نظرنہیں اتے ۔ پاکسان می امریکی سامراخ کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت امریح کوئمسی جہوری تجرب کی طرف کے جانے میں بڑی رکا وٹ سے اور موجودہ حالات میں فرف تو کی حکمران ہی سامراجی مفادات کی بہتر طور پر نگہداشت کرسکتاہے۔

بندھ کے انتہا بسندں کے رویے سے بھی بلتا ہے کہ وہ امریکی لائی ہی کے رکن ہیں ادراسی کے مفادات کو ا کے بڑھاتے ہیں۔ وہ امریکر کے فلات بون واب مظاہر وں سے خود کونہ صرف الگ رکھتے ہیں بلکہ اکثر اقات ایسے مظاہروں کواپنی طاقت کے ذریعے کھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ۔ جاب پھپڑے وارورسن کے مرحلے کے بعدستدھ یونیورسی میں ہونے والے مظام سے میں جب امریکی برجم اور صدر کارٹر کا بیٹا ندرا تش کرنے کے لئے طلبار اسکے بڑھے توجی سنده کے رہما بہتول ہے کو ایکے کر کا رٹر کا تیلانہیں جلایا جاسکہ اور جاعت کی وی منظم اسلامی جمیوت طلب کے مقشی قدم برجل کرطلباء کے اس مظامرے كوتت ددك دريع منتشركرديا ايسي مى بنيترسياسى واقعات بميس متري جواس امر کا تبوت ہم بہنیاتے میں کرسندھ دسیں کی تحریب عب پرانہا اسدان کا پیدا قبصنہ ہے امریکی افتاروں برہی چلائی جاتی رہی ہے۔اس طرح جب ک یر تحرکی سامراجی اشا روں پرطیتی رہی اس سے کوئی خطرہ نہ تھا بکہ امریکی مفادات کے لئے اس کے اثرات مثبت تھے میکن پاکستان کے سیاسی دمویتی حالات کے نیس منظر میں سندھ سے ساتھ زیا وتیوں اور سے رحمانہ سلوک نے اس تحرکی سے دائرہ کارکودسیع ترکرمے رکھ دیا وراب اس کی میتت اپتی جارہی ہے ہے گئے بیل کرامریکی مفا دات سے لیئے یہ ایک خطرناک رخ بھی اختیار کرسکتی ہے تاہم اگزامریکی مفادات کوداؤ پرنسگاکراس تحرکی کے لیے کا کیاگیا تو حکمران طبق سامراجی طاقت سے معاونت سے اس تحریک کوشدت سے کیل دیگا۔ کران طیقے کواس وقت کے امریکی معاونت یقینی طور پر حاصل رہے گی اوراس کے بیش تظر قوم برستوں کو معاری قربانی دینی برسے گی۔اس کے با و وور کامبانی کی ضانت نہیں تاہم سندھ میں بھیلی ہوئی یا سیت ، ناامیدی اور محردی کے لیں منظرين استحرك كافراح بدتما جارياب عوام مين برهت مونى مقبوليت کے پیش نظر بامرا زح بھی اپنی کھرت علی کو پد لنے ہے گئے مجبوزہو سکتاہے۔

"اکرست تن کے سندھودیش کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے سکے۔ بدلتے ہوئے مالات میں پاکستان کے حکمران طبقات کو ایک بار پیمرشکست بھی ہوسکتی ہے۔

موجوده انتشار دیے نی ۔۔ ایک ل

پاکستان میں اس م اور تظریہ پاکستان کے سائے میں جو سنوک عوام سے دوار کھا گیا اس نے نرحرف منفی سوج کو آگے بڑھایا بلکہ رجعت پرستار و منیت کے فروغ میں بھی نمایاں کردارا داکیا بسندھ کی موجود صورت حال میں علیحدگی کے تمام ترر حجا أت کے علا وہ تھی دو سرے تفادات کواس قدرا بھاراگیاکہ اے کہسی بھی مقصد کے لیئے جدو چدہیے معنی ومہی ہوتی جارہی ہے۔اسلم کے حوالے سے سمان کو قدامرت برتی کی جس نینا میں دھیں ویاگیاہے اس میں مثبت سوت اورترقی بسندا نہ جدوجیرے داستے دوک دیئے کئے ہیں جردتشد و ہسیاسی دفنا میں گھٹن ، اِس ، ناا مید اور بڑھتے ہوئے وُن سے بہر صورت جال کو جنم نہیں ویا جا سکتا ہے۔اس صورت حال کو بدلنے کے بعد ہی ہم بہتر طور پر اندازہ سکا مکتے ہیں کہ استے مشتقل کی راہیں ہم کس طرح متعین کریں ۔ موجودہ حالات میں سندھوداش کی تحریک کوسندھ کے مسلے کا " اخرى اورحتى على كي شكل ميس بيش كرا حقيقت پسندى سے گريز موكا رسندھ مے ماتھ ماتھ یاکتان کی دوسری قومیتوں کے مائل کوسجفا خروری ہے اگرہم طيقاتى بنيادون بريكان كرساجى اسياسى ادرمعاشى بسادر معاشى يسندان حائزه بين توسنده كى صورت حال بھى واضح طور ہر ہما رسے سلين موگی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں طبقاتی کشش کھٹ میں گرائی بدا ہوتی جارہی ہے۔ طبقاتی کشش محش کے دھارے اس عک کے عوام کو ایک نتے دور کی طرف ہے جارھے تھے کہ ارشل لا حکمرانوں کی امد اوراسام کے دنفریٹ معروب کے ذریعے اسے میں بیشت وال دیاگیا مفاول الحال

عوام کوعلائے کوام اب بھی بہی ورس دے رہے ہیں کہ الندکی مرض بہی ہے اور مِنت کے و لغریب تصورات میں انجھا کرعوام کی توج اصل ممائل کی طرف سے ہٹائی جارہی ہے جبکہ طالات کو مد لئے کے طبقاتی قشادات کو مزید آگے بڑھائی جارہی ہے کہ صندھ و فیش قائم ہو اور گفتی ہے چندلوگ اس کے وسائل پر قابق ہو کرسندھ و فیش قائم ہو اور گفتی ہے چندلوگ اس کے وسائل پر قابق ہو کرسندھ کی آبادی کوانیا غلم بناتے رہیں رسندھ کا آسادی کوانیا غلم وادب ،سیاست و معیشت کوکس طرح تحفظ و سیحر فروئے دیا جائے سندھ و درکیا جائے ۔ انہیں فرسودہ تو ہوات و روایات سے کس طرح چھٹے کارہ دلایا جائے تاکہ وہ بھی آب کے ترقی یا فتہ دور کی ہسا کشوں اور فعتوں سے گھلے اور والیات سے کس طرح چھٹے کارہ دلایا جائے تاکہ وہ بھی آب کے ترقی یا فتہ دور کی ہسا کشوں اور فعتوں سے گھلے موجودہ و مراہے۔ یہ اندوز ہو کیس اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے توسندھ وویش کی تخریف کے موجودہ مدونال انکی زندگی کی صفیعوں کو متاثر نہیں کرتی بیات کا راستہ و و مراہے۔ یہ طروفال انکی زندگی کی صفیعوں کو متاثر نہیں کرتی بیات کا راستہ و و مراہے۔ یہ داستہ پر فاراور شکل صرور ہے لیکن اس پر چلنا نا مکن نہیں ۔

سنده کی صورت حال کو بدانے کے لئے جس امر کی ہند فردت

ہے وہ طبقاتی لوائی کی ابتداہے یسندھ توکیا پورسے پاکسان کی فضا اس
ناویسے پی ربدل سکتی ہے۔ بنجابی بور زوا کے جرم وگناہ کی سزا دہا سے کسانوں ، مزوور د ل اور محنت کشوں کو دنیا سرا سرطلم ہوگا اور ہم اپنے مقصد میں کبھی کا میاب نہ ہوں گے اگر حقیقت پندی سے جا کڑہ لیاجائے توسیب سے مطلوم بنجابی برواتا ری نظر ہی ہے۔ جس میں اب یہ شعور بھی ہاتی نہیں کہ اس کی جان و مال ، عزت ما برد برقابین بورزوا طبقہ اسے بنجا بیت کے سہانے خواب و کھا کر اپنا مقصد بوراکرتا رہا ہے۔ یہی کچے یہاں سندھ کے ہاریوں کا بھی مقدر رہا۔ مگر بنجا ب کا بورٹر واطبقہ اپنے بروات ری براوری طرح قابو یا کر اس کے سہارے سے سے سے سے سے دو دیگر علی توں پر سنب خون

مارتا ربا جبكدسنده كا بورز واطبقه ابني بسيحا نده سوت اورتدا مرت يرست فہنیت سے حوامے سے بہاں سے پروٹٹاری طبقات کو اپنے قالومیں رکھنے بربی ان نع را یک ان کے موجودہ حالات میں ترتی پند جمہوری تو توں کو کیلنے کا عمل حرق ملک کے بورٹروا طبقات ، مفاد پرست عناصرا ورٹومی حمران کا انفرادی علی ہے اوراس کی بیٹت ہرامریکی سامراجی تھر بور طاقت تھی ہے پاکتان میں پھلے ہوئے امری کما سٹے مامراجی اٹاروں برعوام کی زندگیوں کوجہم نائے ہوستے ہیں رسید کک مامراج سے نجات حاصل نہیں ہو تی کوئی بھیعوامی تحركي كاميابي سيهمكنا رمزم وسكركى ادرنهى مجم حقيقى معنول مين جم وريت کی جنگ جیت کیں گے۔اس طرح قومیتوں کے حقوق کا تحفظ تھی مکن نہیں ہوگا۔ ہارے دور کارب سے اہم مسکدمامران سے نیات کاہے ۔ مامراج کے خلاف کیم در مدوجدکے ذریعے نیات ماصل کرنے کے بعد بی ہم اپنی صفوں کومزید فا تتورینا سکیس کے اور ماک میں کھیلے ہوئے سامراحی گاٹنوں اجاره واروں رجوت پرستوں احدان کے تما کندہ حکمران اوسے سے محطی او حال كركين كي مراح كى تنكست كے بعد ہى يەمكن ہوسے كاكه طاقت كالرشيد عوام بول تيخرياتي مطالعه اور حالات كا تنقيدى جائزه نجات. كا وا حد حل يمي ترار دیا ہے ادر اِسی کے ذریعے نہ عرف تومنتوں کے حقوق بلکموا می حقوق كاتحفظ بهى عكن بوكاء اس لئے سراب ميں بھلنے سے بہر ہے كہ اپنى تمام تر صلاحیتو*ں کو بروسنے* کا ر لاکر خزل کی جانب گا مزت ہوا جائے۔

## پُڙهندڙ نَسُل ـ پُ نَ

## The Reading Generation

1960 جي ڏهاڪي ۾ عبدالله حسين " أداس نسلين" نالي كتاب لكيو. 70 واري ڏهاڪي ۾ وري مالِّكَ "لُوهندَو نسُل" نالي كتاب لكي پنهنجي دورَ جي عكاسي كرڻ جي كوشش كئي. امداد حُسينيءَ وري 70 واري ڏهاكي ۾ ئي لكيو: انڌي ماءُ ڄڻيندي آهي اونڌا سونڌا ٻارَ ايندڙ نسل سَمورو هوندو گونگا ٻوڙا ٻارَ

هـر دور جـي نوجـوانن كـي أداس، لُـوهنـدَق، كَـوهنـدة، كُوهنـدة، كُوهنـدة، بَرندة، چُرندة، كِرندة، اوسيئو كَندَقُ، ياوي، كَائُو، ياجوكَوُ، كاوويل ۽ وِوَهندو نسلن سان منسوب كري سَكُهجي ٿـو، پَر اسان اِنهن سيني وِچان "پوهندو" نسل جا جُولائو آهيون. كتابن كي كاڳر تان كڻي كمپيوُٽر جي دنيا ۾ آڻڻ، بين لفظن ۾ برقي كتاب يعنى e-books ناهي ورهائڻ جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَن، ويجهن ۽ هِكَ بِئي كي جي وسيلي پوهندو نسل كي وَدَن، ويجهن ۽ هِكَ بِئي كي جي وسيلي سهكاري تحريك جي رستي تي آڻِڻ جي آسَ ركون ٿا.

پُڙهندڙ نسل (پَئ) ڪا بہ تنظيمَ ناهي. اُنَ جو ڪو بہ صدر، عُهديدار يا پايو وِجهندڙ نہ آهي. جيڪڏهن ڪو بہ شخص اهڙي دعویٰ ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو تہ اُهو ڪُوڙو آهي. نہ ئي وري پَڻَ جي نالي ڪي پئسا گڏ ڪيا ويندا. جيڪڏهن ڪو اهڙي ڪوشش ڪري ٿو تہ پَڪَ ڄاڻو تہ اُهو بہ ڪُوڙو آهي.

جَهڙي ۽ طَرَح وڻن جا پَنَ ساوا، ڳاڙها، نيرا، پيلا يا ناسي هوندا آهن اُهڙي ۽ طرح پَڙهندڙ نَسُل وارا پَنَ به مختَلِف آهن ۽ هوندا. اُهي ساڳئي ئي وقت اُداس ۽ پڙهندڙ، ٻَرندڙ ۽ پڙهندڙ، سُست ۽ پڙهندڙ ييا وِڙهندڙ ۽ پڙهندڙ به ٿي سگهن ٿا. ٻين لفظن ۾ پَنَ ڪا خُصوصي ۽ تالي لڳل ڪِلَب Exclusive Club نهي.

کوشش اها هوندي تہ پَئ جا سڀ کَم کار سَهکاري ۽ رَضاکار بنيادن تي ٿين، پر ممکن آهي تہ کي ڪم اُجرتي بنيادن تي بہ ٿِين. اهڙي حالت ۾ پَئ پاڻ هِکَبِئي جي مدد مصرن جي اُصولَ هيٺ ڏي وَٺُ کندا ۽ غيرتجارتي -non digitize رهندا. پَئن پاران کتابن کي دِجيِٽائِيز commercial کرڻ جي عَمل مان کو بہ مالي فائدو يا نفعو حاصل کرڻ جي کوشش نہ کئي ويندي.

كتابن كي دِجينائِيز كرڻ كان پو ٻيو اهم مرحلو وِرهائڻ distribution جو ٿيندو. اِهو كم كرڻ وارن مان جيكڏهن كو پيسا كمائي سگهي ٿو ته ڀلي كمائي، رُڳو پَئن سان اُن جو كو به لاڳاپو نه هوندو.

## يَرِّهندرِّ نَسُل . بِي نَ The Reading Generation

پَئَن کی کُلیل اکرن ۾ صلاح ڏجي ٿي تہ هو وَسَ پٽانـدڙ وڌِ كان وَدِ كتاب خريد كري كتابن جي ليككن، ڇپائيندڙن ۽ ڇاپيندڙن کي هِمٿائِن. پر ساڳئي وقت عِلم حاصل ڪرڻ ۽ ڄاڻ كي ڦهلائڻ جي كوشش دوران گنهن به رُكاوٽ كي نہ مين.

شيخ اَيازُ علمَ، جانَ، سمجھ ۽ ڏاهپ کي گيتَ، بيتَ، سِٽُ، پُڪارَ سان تَشبيه ڏيندي انهن سڀني کي بَمن، گولين ۽ بارودَ جي مدِ مقابل بيهاريو آهي. اياز چوي ٿو تہ:

گيت ب ڄڻ گوريلا آهن، جي ويريءَ تي وار ڪُرن ٿا.

جئن جئن جاڙ وڌي ٿي جَڳّ ۾، هـ و ٻوليءَ جي آڙ ڇُپن ٿا; ريتيءَ تي راتاها ڪن ٿا، موٽي مَنجه پهاڙ ڇُپن ٿا;

كالهم هُيا جي سُرخ گُلن جيئن، اجكله نيلا پيلا آهن; گيت به جڻ گوريلا آهن.....

هي بيتُ أتي، هي بَمر- گولو،

جيكي به كڻين، جيكي به كڻين!

مون لاءِ بنهي ۾ فَرَقُ نه آ، هي بيتُ به بَمَ جو ساٿي آ، جنهن رڻ ۾ رات ڪيا راڙا، تنهن هَڏُ ۽ چَمَ جو ساٿي آ ـ

إن حسابَ سان النجالاً أئى كى پائ تى اِهو سوچى مَرهل ته "هاڻي ويڙهہ ۽ عمل جو دور آهي، اُن ڪري پڙهڻ تي وقت نہ وڃايو" نادانيءَ جي نشاني آهي.

يَرِّهندڙ نَسُل . پُ ڻَ

پَئن جو پڙهڻ عام ڪِتابي ڪيڙن وانگر رُڳو نِصابي ڪتابن تائين محدود نہ هوندو رڳو نصابي ڪتابن ۾ پاڻ کي قيد ڪري ڇڏڻ سان سماج ۽ سماجي حالتن تان نظر کڄي ويندي ۽ نتيجي طور سماجي ۽ حڪومتي پاليسيون policies اڻڄاڻن ۽ نادانن جي هٿن ۾ رهنديون پَئ نِصابي ڪتابن سان گڏوگڏ ادبي، تاريخي، سياسي، سماجي، اقتصادي، سائنسي ۽ ٻين ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش ڪتابن کي پڙهي سماجي حالتن کي بهتر بنائڻ جي ڪوشش

پَڙهندڙ نَسُل جا پَنَ سڀني کي ڇو، ڇالاءِ ۽ ڪينئن جهڙن سوالن کي هر بَيانَ تي لاڳو ڪرڻ جي ڪوٺ ڏين ٿا ۽ انهن تي ويچار ڪرڻ سان گڏ جواب ڳولڻ کي نہ رڳو پنهنجو حق، پر فرض ۽ اڻٽر گهرج unavoidable necessity سمجهندي ڪتابن کي پاڻ پڙهڻ ۽ وڌ کان وڌ ماڻهن تائين پهچائڻ جي ڪوشش جديد ترين طريقن وسيلي ڪرڻ جو ويچار رکن ٿا.

توهان بہ پڙهئ، پڙهائڻ ۽ ڦهلائڻ جي اِن سهڪاري تحريڪ ۾ شامل ٿي سگهو ٿا، بَس پنهنجي اوسي پاسي ۾ ڏِسو، هر قسم جا ڳاڙها توڙي نيرا، ساوا توڙي پيلا پن ضرور نظر اچي ويندا.

وڻ وڻ کي مون ڀاڪي پائي چيو تہ "منهنجا ڀاءُ پهتو منهنجي من ۾ تنهنجي پَـنَ پَـنَ جو پــرًلاءُ". - اياز (ڪلهي پاتر ڪينرو)

## يَرِّ هندڙ نَسُل . پُ نَ The Reading Generation